منهيَات كاإنسَائِيكلوبيِّرْيَا

# الكركالية

الفي اوراً سيح رسيُول المنع كيا منع كيا منع

نظرتان كننج معظمهٔ حاصاری ایست محمد میم تاليف رشينح ابُوذَرُ مُحِيرً مِفانَ الشيخ ابُوذَرُ مُحَدِّرُ مِفانَ



مكت ليكلميه

www.besturdubooks.net



منهيات كاإنسائيكلوبيثيا

ر الله

الفي اوراكسي رسول الشيخ ني المنع كيا الم

تاليف رشينح الوَدْرُ *وُرُورُو*وُانَ الشيخ الوَدْرُ *وُرُورُووُ*وُانَ

نظران محكنك عَظيم مَاملهُوعِ



## جمار حتو ق بحق نا شر محنوع <u>بن</u>



بالتقاتل رحمان ماركيث غزنى سٹريث، لا مور - پاكستان فون :042-7244973 يسمنٹ اٹلس دينک بالمقاتل شيل پٹرول پرپ کوتوالی روڈ ، فیصل آباد - پاکستان فون: 041-2631204, 2034256

#### فهرست

| العمرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| اطاعت بوتو الى!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| ني مَنْ اللَّهُمْ كَى اتباع مِن كانوں مِن الكليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| اتباع ہے اعراض ممرای ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| مدينه كي كليول مين شراب بيني كلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| كير ، ديواردل سے الجھ كئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •  |
| آپ مَلَیْظُم کی محبت میں رشتوں کی قربانیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| جنت مل رفاقب رسول مَالِينَ مِنْ إِلَيْ إِلَى والے29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| امير المؤمنين مسكرا ديئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| محابی نے انگوشی مچینک دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| محابد ويُ النَّهُمْ نِي باعثريال الناوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| رُ يم اسدى واقعى كمال تقريم المستحد ا |    |
| قباء والول نے نماز میں قبلہ بدل لیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| محابه نے انگونھیاں بنوالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| عبدالله بن عر يُظْفُنا اوراتباع ني مَنْ لِينَا اللهِ عني مَنْ اللهُ اللهِ عند الله بن عر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| ابن عمر فی الله این من الله کے عبادت کے مقامات پر عبادت کرتے تھے 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| عبدالله بن عر الله الله الله الله الله عند كرك نماز اداكرتے تھے35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| نی مَنْ الْفِیْمُ كَسَلُماتَ موت كلمات سے بجدردوبدل نبیں35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠. |
| ابن عمر فِي الله الله على آب مَا لَيْنِهُم كَ تَعْشُ قدم رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| نی مَالِیْنِ کے اشارے پر قرض معاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| محالي نے نمازے آ مے گزرنے والے کو دھکا دے دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |

| و نبرت الله الله الله الله الله الله الله الل                         | 6           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| يد ناعمر في في النافع الما الما الما الما الما الما الما الم          | - <b>@</b>  |
| لمنهيات من القرآن الكريم                                              | ıı 🕸        |
| لمنهيات من الأحاديث النبوي ﴿ ﴿                                        | · ·         |
| ئىنەمضامىن                                                            |             |
| لقاب الطهادة (طبارت كمسائل)                                           |             |
| نفائے عاجت کے لیے قبلے کی جانب منہ یا پشت کرنے کی ممانعت69            | ; <b>(</b>  |
| ڑی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت                                  | <b>(49)</b> |
| کو کلے ہے استخاکرنے کی ممانعت                                         | 680         |
| رتن میں سانس لینے اور واہنے ہاتھ ہے استنجا کرنے کی ممانعت             | · 68        |
| کوئے یا بی میں پیٹاب کرنے اور پھراس میں مسل کرنے کی ممانعت 71         |             |
| کوڑے ہوکر پیٹاب کرناممنوع ہے                                          |             |
| قضائے عاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے کی ممانعت72                    | <b>**</b>   |
| سی جانور کی مل میں پیٹاب کرنے کی ممانعت                               | <b>€</b>    |
| عسل خانے میں پیٹاب کرنے کی ممانعت                                     | <b>₩</b>    |
| شرمگاہ کودائیں ہاتھ سے چھونے کی ممانعت                                | <b>*</b>    |
| كياعورت كے بجے ہوئے پانى سے وضوكر ناممنوع بے                          | <b>€</b>    |
| عورت کے بیچے ہوئے پانی سے شال کرنے کی ممانعت                          | <b>68</b> € |
| کرے یانی میں پیٹاب کرنے کی ممانعت                                     | <b>€</b>    |
| بول وبراز روک کرنماز پڑھنے کی ممانعت                                  | <b>€</b>    |
| 78                                                                    | A TA        |
| الجنویت<br>طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی                          | <b>€</b>    |
| تفائے حاجت کے وقت زمین کے قریب ہونے سے پہلے کیڑا نہیں اٹھانا چاہیے 78 | <b>6</b>    |
| دورانِ قضائے حاجت یا تیں کرنامنع ہے                                   | <b>₩</b>    |
| وروپ سات دبات ہاں ہ<br>ووجگہیں جہاں قضائے جاجت کے لیے بیٹھنامنع ہے    |             |

| مر نبیت -                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| واکھنہ مورت کا نماز پڑھنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| ے حالت حیض میں عورت کا روزہ رکھنامنع ہے                                                        |
| عائضہ ہے ہمستری کرنامنع ہے                                                                     |
| 🙃 حالت حیض میں طلاق دینامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 🕳                                                   |
| 81 المعلوة (نماذ كمائل) 81 المعلوة (نماذ كمائل)                                                |
| علوع آفاب اور غروب آفاب کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت82                                          |
| ه نماز کے محروہ اوقات                                                                          |
| عصر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت                                                                |
| 🛥 سنرے بید ہو پرت کا تاہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| کی رووں پاروں پر ہوں کے بیات میں ہوں ہے۔<br>کاز میں کپڑالٹکانے اور منہ ڈ ھامپنے کی ممانعت      |
| 😅 مماریں پر رسائے اور عبر عب ہ تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| کی سارت نماز میں احتیاء کی ممانعت                                                              |
| کی مات نماز میں سامنے اور دائیں جانب تعو کئے کی ممانعت                                         |
| کات مارین ماتھ پر فیک لگا کر بیٹھنے کی ممانعت                                                  |
| کی مارین م کل پریک دیگ تا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| ب ایس کرنے والے کے پیچے نماز پڑھنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 🚓 ہا بیں رکے والے کے پیپ مار پر ہے۔<br>ریشم پین کرنماز پڑھنے اور رکوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعت |
| کی کیا آدی فقد ازار با ندھ کرنماز پڑھ سکتا ہے؟                                                 |
| المن اول علم اور او المان اور نماز کے لیے مسجد میں مخصوص جگہ تعین کرنے کی ممانعت 1(            |
| کی مارین باروبی اور ماریک بارون او سیام بیشندی ممانعت                                          |
| کی کمار بھی ہے کا جدیمی مشتہ کی میں افعت                                                       |
| جعد کے دن کوٹ مار کر بیٹھنے کی مما نعت                                                         |
| علی مبعدے دن وے مار رہیے ں مات کے است مسجد میں گشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں                |
| على مستجبرين مستره پيره العلان حرم جو سن<br>ها مساحد مير باشعاري ممانعت                        |
| <b>(19)</b> مساحد بد المتحارق ماست                                                             |

| 6                                                              | کر نور       | 5          |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| يد وفروخت كي ممانعت95                                          | مبجدين فز    | •          |
| حدود قائم كرنا حرام ب                                          | مساجدين      |            |
| ر پیاز کھا کرمجد میں آنے کی ممانعت96                           | کیالہن او    |            |
| 98                                                             | الهنهيان     |            |
| ن نماز پڑھنامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔89                                 | قبرستان ممر  |            |
| از پڑھنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      | حام میں نما  |            |
| ، باڑے میں نماز پڑھنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔98             | اونٹوں کے    |            |
| ز چل کرآنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔                                        | مجدیں تے     |            |
| ض سے تین مساجد کے علاوہ سفر کرنامنع ہے99                       | ثواب کی غرا  |            |
| آ کے ہے گزرنامع ہے                                             | نمازی کے     |            |
| رے میں قرآن پڑھنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔99                              | ركوع اورسج   |            |
| آسان کی طرف د کھنامنع ہے99                                     | دوران تماز   |            |
| يے وضو کے بعد تعبیک منع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | نماز کے ل    | <b>*</b>   |
| هرادهر جما نکناممنوع ہے100                                     |              |            |
| الكيال الخامع ب                                                | دوران نماز   |            |
| کمانا پیامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کمانا پیامنع ہے                     | دوران نماز   |            |
| العداقل نماز پڑھنامنوع ہے101                                   | •            |            |
| وشبولگا كرمىد مى آنامنوع بے                                    | عورتوں کا خ  | <b>*</b>   |
| معد البارك باتيس كمنامع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | دوران خطب    |            |
| جنائز (جنازے کے مائل)102                                       | كتاب الب     |            |
| پ کرنے اور پکھ لکھ کر لگانے کی ممانعت103                       | قبروں پر لیہ |            |
| ی (گنبد، قبہ) بنانے کی ممانعت                                  | قبر پر بمارت |            |
| منے اور قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت                          | قبرول پر بیژ |            |
| ا کرنے کی ممانعت105                                            | موت کی تمنا  | <b>***</b> |

| و ارب                                                                     | h "        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| سے بنازے میں فوحہ کرنے والیاں موجود ہوں اس جنازے میں شرکت کی ممانعت ، 106 |            |
| ریت پر مرثیه خوانی کرنے کی ممانعت                                         | •          |
| میت برنو حدکرنے کی ممانعت107                                              |            |
| الهنهيات                                                                  |            |
| قریب الرک کے لیے مکٹ مال سے زائد میں دمیت کرنامنوع ہے109                  | <b>€</b>   |
| ورٹاء کے لیے وصیت جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |            |
| جالمیت کے طریقہ ہے موت کی خردینامنوع ہے                                   | -          |
| آگ کے ساتھ جنازہ میں شرکت ممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | •          |
| جنازه رکھنے سے تل بیٹھنامنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | <b>€</b>   |
| جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے او فچی آواز سے ذکر کرنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | <b>*</b>   |
| تين وتوں ميں تدفين منوع ہے                                                | <b>**</b>  |
| مجبوري کے بغیر رات کو تدفین منوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | -          |
| قبروں کومسجدیں بناناممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | <b>*</b>   |
| سن كى قبر كوعيد سيله كاه بنانامنوع ب                                      | •          |
| كتاب الزكوة (زكوة كمائل)112                                               | <b>*</b>   |
| زكوة عن بهت عده مال لينے كى ممانعت113                                     | <b>*</b>   |
| الهنهياتا                                                                 | <b>*</b>   |
| زكوة من بورها، بعيكا، عيب وارجانوردين كى ممانعت 114                       |            |
| محشيا اورردي تنم كي اشياء زكوة مي دينا جائز نبيس                          |            |
| بنوباشم الل بيت پرزكوة حرام ہے                                            | <b>*</b>   |
| بميك ما تلخ كا بيشه منالين كي ممانعت                                      | <b>(4)</b> |
| زكوة مين حيله اختيار كرنے كى ممانعت                                       |            |
| كتاب المسيام (روزول كمائل)116                                             | <b>*</b>   |
| ایام تشریق میں روزہ رکھنامنع کے                                           | <b>*</b>   |

| فروت (8)                                                              | S              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ك دن كاروزه ركهناممنوع ب                                              |                |
| ے میں وصال کرناممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | روز.           |
| كاالگ روزه ركھناممنوع ہے                                              | جعه(           |
| ین کاروزہ رکھنا حرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |                |
| ن عرفات میں عرفه کاروزه رکھناممنوع ہے120                              | 🕸 ميدا         |
| نهيات                                                                 | الم            |
| جاندو کھے روزہ رکھنا یا افطار کرناممنوع ہے                            | الغير ♦        |
| ت روز ہیں فسق و فجور جھوٹ ،غیبت ،لڑائی کرناممنوع ہے122                | ھ مالر         |
| ت روز ویس جماع کر تا حرام ہے                                          | مال 🛞          |
| مه اور نفاس والی کے روز و رکھنے کی ممانعت                             | 🕸 مانو         |
| ے شعبان کے بعدروزے رکھناممنوع ہے123                                   | 🐞 نفغ          |
| ر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھناممنوع ہے123                         | 😸 خاوز         |
| تبال رمضان کے لیے روز ہ رکھناممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | i=1 🛞          |
| يهروزه رکمناممنوع ہے                                                  | * 😵            |
| ف ہفتے کانفلی روز ہ رکھناممنوع ہے124                                  | 🗬 سرة          |
| رمضان میں تین راتوں ہے کم میں قرآن ختم کرنامنوع ہے124                 | € يَا٠         |
| لف کاسخت ماجت کے بغیر مجد سے نکلناممنوع ہے                            | <del>ن</del> 🛞 |
| لف کے لیے ہمبستری کرناممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                | бъ <b>🛞</b>    |
| اب الحج (ع كرمائل)                                                    | ार 🏶           |
| ے بغیر عورت کا عج کر احرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | ·5 🏶           |
| ریلوسانیوں کو مارنے کی ممانعت نیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>Æ ₩</b>     |
| میں عورتوں کے لیے طلق کی ممانعت128                                    | £ <b>⊕</b>     |
| ہے والیسی پراجا مک رات کو گھر آنے کی ممانعت129                        | <b>₹ €</b>     |
| م کے لیے زعفران اورورس سے رنگا کیڑا بیننے کی ممانعت129                | · 5 🛞          |

| AC (9)                                                                                            | ، فهيت-                         | 26°                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ئی اشیاء افھانامنع ہے۔۔۔۔۔۔                                                                       | 2 2 3 2                         | .12 .6R                                |
| 131                                                                                               | ى ن دن.<br>ند دادت              | .e. 45€0                               |
| ی کے لیے نقاب اور دستانے پہننے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            | امر الجاعور -                   | 21 5586<br>21 5586                     |
| رکات، نافر مانی اور جھکڑے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | را مورس ورسا<br>هر شهرانی ح     | ∕' 1899<br>8. 680                      |
| ج نکاح و مطلق کرناممنوع ہے                                                                        | ا میں ہواں ۔<br>مکامہ الدی      | © 1997<br>♂ 2000                       |
| كاركرنا حرام بكاركرنا حرام بكاركرنا حرام ب                                                        | رم ۵ دودان ر<br>مه سر کردیژه    | ~ 1898<br>- 3480a                      |
| ي کاشنے کی ممانعت                                                                                 | -30/a                           | ~ 1997<br>~ A\$A                       |
| قربانی کی ممانعتقربانی کی ممانعت                                                                  | رم سے در حصہ<br>معمد میں میں کا | ′ 1997<br>; ASA                        |
| ر پانی کرنا ممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔<br>کی قربانی کرنا ممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | بر دومرے م<br>مسالمہ واپ        | : 1997<br>-> ASA                       |
| ں رہاں رہا ہوں ہے۔<br>کیمنے کے بعد بال ناخن کٹوانے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ن چا ورول.<br>مالح کلسانده      | · 1997                                 |
| یے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | وا جبره حيا ملار<br>ازع برسد ول | , 1997<br>; 1430<br>;                  |
| ع (خرید و فروخت کے سائل)                                                                          | مار میرے ہ<br>ہیں۔ افسان        | · 1897                                 |
| نعت                                                                                               | معاب ربيير<br>معرجيش کاريم ا    | • 1997<br>• 440                        |
| ر بھے کرنے کی ممانعت135                                                                           | ن من من<br>ککا ی نمین           | , 1997<br>, 1998                       |
| ع رق رف و الله الله الله الله الله الله الله ال                                                   | سرن جیست<br>پیچ جما آگا رہوا    | ************************************** |
| بیر رس<br>منابذه کی ممانعت136                                                                     | ری فاقعہ، ہر:<br>کھانہ امر      | 1967<br>2000                           |
| ممانت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        | ی ماصبه اور<br>بیع مناضه . کی   | . 250<br>250                           |
| رات الماضي المانعت                                                                                | ن کا حرہ ں<br>ز کی جفتی پر او   | ************************************** |
| برت یک کمائی کی ممانعت                                                                            | ىرى ن پە.<br>كەپرىدىن كر        | 2007<br>2008                           |
| ى كمائى كى ممانعت                                                                                 | وررين<br>سيگاري ز               | 1997<br>20≹0.                          |
| مانتمانت                                                                                          | سن لات<br>بع هل کی              | <b>1997</b><br>∆\$\$à                  |
| ں سے<br>ئے پر دینے کی ممانعت139                                                                   | ر من کرار<br>د من کرار          | 280<br>280                             |
| ے پرانیے ک ک<br>بےزائد پانی کی بھے کرنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | رین و راد<br>ضیرید              | - <b>1997</b><br>.640∧                 |
| عے رائد پی ن ک کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | عرورت س<br>الک می سیر           | <b>2</b> €2                            |
| <del></del>                                                                                       |                                 | <b>VALUE</b> 7                         |

| و أوت                                                                             |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| ع پر بی کا کرنے کی ممانعت 141                                                     | 5            | <b>*</b> |
| المه يحمل كي بيع كي ممانعت                                                        | <b>7</b>     | <b>*</b> |
| ع مرف منوع ب مرف منوع ب                                                           | 5            |          |
| ونا سونے کے بدلے اور جائدی جائدی کے بدلے زیادتی کے ساتھ فروخت                     |              | <b>*</b> |
| لى ممانعت                                                                         | نے           | کر.      |
| ال کو یکنے سے قبل فرو فت کرمامنع ہے                                               | *            |          |
| ي ملم كى ممانعت 145                                                               |              |          |
| مری کو دیہاتی کا مال بی امنع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |              |          |
| بارتی قافلوں کومنڈی سے پہلے مل کرتھ کرنے کی ممانعت                                |              |          |
| زحو' کو مجور کے بدلے فروخت کرنے کی ممانعت                                         | 33           |          |
| تے کی خرید و فروخت ممنوع ہے                                                       | _            |          |
| اء کی خرید و فروخت منع ہے                                                         | ولا          | <b>*</b> |
| ، ماپ کے ڈھیر کی تھے کرتا ممنوع ہے149                                             |              |          |
| عنیمت قبل از تقسیم خرید نے کی ممانعت                                              |              |          |
| ب بي شن روزه كي ممانعت                                                            | ايک          |          |
| نورکوا دھار جانور کے بدلے فروخت کرناممنوع ہے151                                   | جا           |          |
| نیات کی بھے کرناممنوع ہے151                                                       | مغة          |          |
| نیات کی بھے کرناممنوع ہے                                                          | حما          |          |
| طرزن کی بیع ممنوع ہے۔۔۔۔۔۔طرن کی بیع ممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <i>y</i> , { | کی تھ    |
| ينهيات153                                                                         |              |          |
| اب، مردار، خزیر اور بتوں کی تجارت ممنوع ہے153                                     |              |          |
| وث بول كرسودا سلف فروخت كرنے كى ممانعت                                            |              |          |
| رضا مندی کی بغیر کسی کی کوئی چیز لینامنوع ہے                                      |              |          |
| نے کی بیچ ممنوع ہے153                                                             | بيعا         | <b>*</b> |

| (12) - Cyl (2)                                              | 6          |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| لیمه میں صرف امیر لوگول کو دعوت دینا حرام ہے                | , <b></b>  |
| لر دعوت میں خلاف شرع افعال ہوں تو وہاں جانا ممنوع ہے170     | í 🕸        |
| ورت کا خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنامنوع ہے171        | · 🕸        |
| ورت کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر فلی روزہ رکھناممنوع ہے171 | · 😥        |
| وی کوسخت مارناممنوع ہے171                                   | : <b>*</b> |
| اوند کا اپنی بیوی ہے بغض رکھنا تا جائز ہے172                | ; <b>*</b> |
| کاح طلالہ حرام ہےکاح طلالہ حرام ہے                          | ÷ 🐵        |
| اوجہ طلاق دینا یا طلب کرنا حرام ہے                          | i 🚳        |
| بمرُ اطلاق دلوانا حرام ہے                                   | ?          |
| ما لمہ سے وطی کرناممنوع ہےا                                 | , <b>(</b> |
| نتاب الجهاد (جهاد کے مسائل)174                              | · 🛞        |
| ثله کرناممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |            |
| نگ میں عورتوں اور بچوں کوتل کرنا ممنوع ہے                   | •          |
| ہرے کو داغنے اور چہرے پر مارنے کی ممانعت                    | <b>*</b>   |
| نمن کی سرز مین میں مقدس اشیاء لے جانا ممنوع ہے176           | , <b>4</b> |
| گدھوں کا گوشت کھانامنع ہے177                                | ´ <b>⊕</b> |
| گدھوں کے گوشت کی حرمت نخیبر میں ہوئی                        | ´ 🏶        |
| كاح متعه كى حرمت غز وه خيبر مين هو ئى178                    |            |
| گھر بلوسانپوں کو بغیرمہلت کے قتل کرناممنوع ہے179            | <b>*</b>   |
| فیرمیان کے تلوار کور کھنے کی ممانعت179                      | ! <b>@</b> |
| گندگی کھانے والے اونٹ پر سواری کرنامنع ہے180                | •          |
| بیاه آنکھوں میں دیکھنے والے کتے کوتل کرنا                   | <b>*</b>   |
| -<br>لهنهياتالهنهيات                                        |            |
| والدين کي احازت کے بغير جہاو کي ممانعت                      |            |

| 14 to 14                                                                               | $\overline{}$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| چیونٹی بشہد کی مکھی، بدہد اور ممولا کو مارنا ممنوع ہے                                  | <b>*</b>      |
| مینڈک کو مارناممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |               |
| اگرسدهائے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی دوسراک اشریک ہوجائے توشکار کھانا                       |               |
| 194 ج                                                                                  | ممنور         |
| اگرسدھایا ہوا کتا خودشکارے کھا لے تو کھاناممنوع ہے                                     |               |
| جانورکوذئ کرتے وقت تکلیف دینا ممنوع ہے194                                              |               |
| بائي ہاتھ سے کھانا کھانامنوع ہے194                                                     | <b>*</b>      |
| برتن کے درمیان سے کھاناممنوع ہے195                                                     |               |
| دوسرے کے سامنے سے کھاناممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |               |
| الگلیاں چاہئے سے قبل تولیے دغیرہ سے صاف کرناممنوع ہے۔۔۔۔۔۔195                          | <b>*</b>      |
| بہت زیادہ سیر ہوکر کھانے کی ممانعت195                                                  |               |
| سونے چاندی کے برتنوں میں کھاناممنوع ہے                                                 | <b>*</b>      |
| كفر بوكر كھانامنع ہے196                                                                | <b>**</b>     |
| سن کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھا ناممنوع ہے196                                        |               |
| <b>کُتاب الأشربة</b> (پینے کے مائل)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | <b>*</b>      |
| نشه آور برتنوں میں نبیز بھگونے کی ممانعت                                               |               |
| دواجناس کو ملا کر نبیز بناناممنوع ہے198                                                |               |
| مثکیزے اور صراحی کومنہ لگا کر پانی چینے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |               |
| المنهيات                                                                               |               |
| ہرنشہ آور مشروب بیناممنوع ہے                                                           | *             |
| شراب بیناممنوع ہے                                                                      |               |
| شراب کا سرکہ بنانا ممنوع ہے                                                            |               |
| برتن میں سانس لینے کی ممانعت200                                                        |               |
| سونے ج <u>ا</u> ندی کے برتنوں میں مینے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |               |

| 15                                              | کر این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201                                             | و مرک باوٹ<br>کوڑے ہوکر پیامنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يونا يو يونا يونا يونا يونا يونا يونا يونا يونا | ایے برخوں میں پینے کی ممانعت جن میں جلدنشہ پیدا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يماكل)203                                       | کتاب الإیمان والننود (قمول اورنذرول <u>کتاب الإیمان والننود (</u> قمول اورنذرول <u>ک</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 204                                             | 🙈 فرع اوعتر و کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 204                                             | کی شرکیده م کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 205                                             | ع کابن کے پاس جانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 206                                             | کنا ہوں ہے رکنے والا اصل مہاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 206                                             | 🚓 نز کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 208                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 208                                             | مل یں کی شمر کھانامنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 208                                             | عبراللہ کی تم افعانا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 208                                             | سول الله سَا الله مَن الله الله مَن الله الله مَن الله مِن الله مِ |
| 209                                             | 📸 مىلمانوں ىرہتھمارا ثھاناممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 209                                             | علی فرری بخت حرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 209                                             | ن انے کو برا کہنا ممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 209                                             | 😥 انگورکوکرم کینے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 209                                             | 🖨 این نفس کو پلیرضیث کہنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 210                                             | لات وعزی کی تئم کھانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 210                                             | <b>ھے</b> قبروں پر جانور ذرج کرناممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مانعت210                                        | 🖚 🗚 مانوروں کے گلے ٹیس کوئی تانت ما ہارڈا لنے کی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 211                                             | 🖚 حادوگروں کے پاس جانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 211                                             | 🗪 🙉 لعفراشاہ ییٹوست کیڑنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 212                                             | کتاب العطيب (طب کے مسائل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 213                                             | طب المنطق والخينے كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 16  | کر فیری <del></del>                                 | ,        |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| 213 | خبیث اشیاء سے علاج کی ممانعت                        |          |
| 214 | جانوروں کے چہرے پر داغنے کی ممانعت                  | <b>*</b> |
| 215 | المنهيات                                            |          |
| 215 | شراب سے علاج کر ناممنوع                             | <b>*</b> |
| 215 | علاج کے لیے شرکیہ دم کروانا حرام ہے                 |          |
|     | <b>کتاب اللباس</b> (لباس کے مسائل)                  |          |
| 217 | بال گودنے اور گدوانے کی ممانعت                      |          |
|     | قزع کی ممانعت                                       |          |
| 218 | زعفران ادرورس سے رکنے ہوئے کپڑے بہننے کی ممانعت     | ₩.       |
|     | محرم کے لیے زعفران سے رنگا کیڑا پہننے کی ممانعت     |          |
| 219 | مردول کے لیے زعفران کا رنگ استعال کرنے کی ممانعت    |          |
|     | دوالكليول سے زيادہ ريشم پہننے كى ممانعت             |          |
|     | درندوں کی کھال کو بطور بچھونا استعال کرنے کی ممانعت |          |
| 220 | روزانه تنکمی کرنے کی ممانعت                         | ₩        |
|     | محمروں کوتصوریوں ہے سجانے کی ممانعت                 |          |
|     | عارالگیوں سے زیادہ رکیم استعال کرنے کی ممانعت       |          |
|     | کھڑے ہوکر جوتا پہننے کی ممانعت                      |          |
|     | خالص ریشی کپڑے پہننے کی ممانعت                      |          |
|     | مردول کے لیے سوتا بہننے کی ممانعت                   |          |
|     | مسم کے رنگ سے خوب سرخ کیا ہوا کپڑا پہننے کی ممانعت  |          |
| 224 | معصفر لباس پہننے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |          |
|     | میاژ کواستعال کرنے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |          |
|     | الهنهيات                                            |          |
|     | عورتوں جبیبالیاس پہنناممنوع ہے                      |          |

| ° 20 (17         | ر نین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 226              | شہرت کا لباس پہنٹا ممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ABA              |
| 226              | مرک با ب ب ب ب ب استان کے شہر منام منوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 45A-<br>- 45A- |
| 226              | ورتوں کا بہت باریک کباس پہننا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 424            |
| 227              | ایک جوتا کیمن کر چلنامنع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>43</b>        |
| 227              | میاہ رنگ بطور مہندی استعال کرناممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b>         |
| 228              | کتاب التفسید (تفیرے مائل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6</b>         |
| 229              | ومانها كم عنه فانتهوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>43</b>        |
| 230              | وت کی سبب والدہ کو تکلیف دینے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48A              |
| 232              | منافقین پرنماز جنازه پڑھنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48</b>        |
| 233              | سرز مین رشمن پر قرآن لے جانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>43</b>        |
| 234              | المنهيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>68</b> )      |
| 234              | تنسرال برکی م انعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6</b>         |
| 234              | پیر ہاراسے ن کا ت<br>بغیر علم کے تفسیر کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>43</b>        |
| 235              | عتاب الأدب (ادب ك مسائل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b>         |
| 236              | ہوا فارج ہونے پر ہننے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€</b>         |
| 236              | بیٹھے آ دمی کواس کی جگہ ہے اٹھانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€</b>         |
| 237              | ۔ سر باداڑھی ہےسفید بال اکھاڑنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(2)</b>       |
| 238              | مردوں کو زعفران لگانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€</b>         |
| نے کی ممانعت 238 | دوسروں کی عورتوں پران کے خاوندوں کی غیرموجودگی میں داخل ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€</b>         |
| 239              | ر العربي المحربين المحربين المعربين المحربين الم | 4                |
| 240              | ہ کا نگ پڑنا نگ رھر حرب ہے کا ماسک مسلمہ<br>عشاء ہے قبل سونے اور مابعد گفتگو کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>₩</b>         |
| 240              | ، دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 241              | ا حارنام رکھنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 241              | و برانام ر <u>کھنے</u> کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***<br>****      |

| Con Comment of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\overline{}$     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ر الموت الم |                   |
| 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ф<br>Ф            |
| الهنهيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 486               |
| شہنشاہ نام رکھناممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₩</b>          |
| سی کے کمریس بغیرا جازت کے جمانکناممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩                 |
| البنی عورت کے پاس تنہائی میں جاناممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>€</b>          |
| تین آ دمی ہوں توان میں سے دوتیسر ہے کی رضامندی کے بغیر سرگوشی نہ کریں 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| رشتہ داری کولو ڑ ناحرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>          |
| والدین کواذیت دیناممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b>          |
| سمى مسلمان سے تین دن سے زیادہ نارافتکی رکھنامنوع ہے244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | �                 |
| مسلمان کو چیرے پر مارنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                 |
| فصه کرناممنوع فعل ہے۔۔۔۔۔۔نسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                 |
| خوت ایمانی کونقصان پہنچانے والی اشیاء کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 |
| ت شده لوگول کو کالی دیناممنوع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>,</i>          |
| الکول کوہنمانے کے لیے جموت بولنا ممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(4)</b>        |
| استے پر میٹھنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . <b>∰</b>        |
| الم كرنا حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 🛞               |
| ار سر کی در فرار سر این جو محمد مورد می این مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد مورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LI (68)           |
| ارت کی درخواست اور حرص ممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יי עקטי<br>∡ ,dD∧ |
| ع میں قتم کھانے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| راب بیخا حرام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>&gt; ⊕</b>     |

#### 00000

#### مقدمه

نحمده ونصلى على رسوله الكريم. اما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
﴿ وَمَا الْمُعُولُ مُعَنَّدُونُ وَمَا نَهُمُ لَا مُعَنَّهُ فَالْتَهُوا وَالْقُواالله الله الله المعدد إنَّ الله شديدُ الْعِقَابِ ٥٠ ﴾. [٥٩/ الحشر:٧]

'' اور شہیں جو کچھ رسول دے ، لے لو۔اور جس چیز سے روکے ، رک جاؤ اوراللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔''

شریعت اسلامی کا بہترین ادر مخضر قانون بہ ہے کہ جو رسول اللہ مَا اُنْکُمْ فرمان جاری فرما میں اس کو مان لو اور جس سے رکنے کا تھم سنا میں اس سے رک جاؤہ کویا اطاعب رسول مَا اُنْکُمْ اور آپ مَا اُنْکُمْ کی تابعداری بی فظ وہ چیز ہے جس کی بدولت آ دمی راوراست پرچل کر جنت تک بی سکتا ہے ورنہ ذلت ورسوائی اس کا مقدر بن جائے گی جیسا کہ نبی کریم مَا اُنْکُمْ نے حضرت عمر داللہ کو اپنے سامنے تورات پڑھتے و یکھا تو جیسا کہ نبی کریم مَا اُنْکُمْ نے حضرت عمر داللہ کو اپنے سامنے تورات پڑھتے و یکھا تو جیسا کہ نبی کریم مَا اُنْکُمْ نے حضرت عمر داللہ کو اپنے سامنے تورات پڑھتے و یکھا تو جیسا کہ نبی کریم مَا اُنْکُمْ نے حضرت عمر داللہ کا مقدر بن ایک کا مقدر بایا :

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسِلَى فَاتَبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ)).

رسول کریم مَنَّافِیَمْ کی بات کوس کرآ دمی کواگر مگرنہیں کرنا جاہے بلکہ فوز امن وعن گردن جھا دینی جاہیے جبیبا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نظافہاسے ایک مخص نے حجر اسود کو

<sup>🕕</sup> سنن دارمي (٤٣٥) حديث حسن ـ

بوسہ دینے کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ سَالَیْمِ کو دیکھا تھا آپ مَالِیْمُ اِسے چھوتے اور بوسہ دیتے تھے اس شخص نے کہا اچھا بتاہیئے اگر رش زیادہ ہو جائے (یا) اگر لوگ جھے پر غالب آ جا کیں تو میں کس طرح حجر اسود کو بوسہ دوں؟ تو حضرت ابن عمر دی کھیا نے فرمایا:

"إِجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ".

''اپنی اگر مگر کو بمن میں رکھو (لینی اپنے یاس ہی رکھو)''

میں نے رسول اللہ مَالَّ ﷺ کو اس کو بوسہ دیتے ہوئے اوراس کو چوہتے ہوئے ویکھاتھا۔ •

نی کریم مَنَا اللَّهُ کَمَ مَعَابِهِ مِنَا اللَّهُ کَی زندگیوں کو دیکھنے وہ آپ مَنَا اللَّهُ کی بات کوئ کر فوراً سب عنا واطعنا کانعرہ بلند کر دیتے تھے آپ مَنَا اللَّهُ کَی بات تو کجاوہ آپ کے لعاب دہن اوروضو کے قطرات کوزمین برگرنے نہیں دیتے تھے۔

ہجرت کے چھے سال صلح حدید کے موقع پر جب عروہ تففی قریش کی جانب سے شرائط سلح پر گفتگو کے لیے آیا تو اس نے جن الفاظ میں صحابہ کی جانثاری اوروفاداری کا نفشہ قریش کے سامنے کھینچا اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ایک کافر کے دل پر اس کا کتنا گہرا اثر پڑا ہوگا چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اے لوگو! میں نے قیصر وکسریٰ اور نجاشی کے دربار دکھے ہیں لیکن جو والہانہ عقیدت کا منظر یہاں دیکھا کہیں نہیں دیکھا جب جمد مَانَّ الْمُؤْمِات کرتے ہیں تو گردنیں جمک جاتی ہیں اور محفل پر ایک سکوت کا عالم طاری ہوجا تا ہے نظر کرکوئی محف ان کی طرف دیکھی ہیں سکتا۔ آپ کے وضو کا پانی اور آپ کا لعاب دہن زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ وہ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں اور اپنچ چرے اور ہاتھوں پر مین پر گرنے ہیں (یہی وجہ ہے کہ ان قوم کے احساس خود داری ووفا شعاری کی داستانیں پڑھنے والے مسلم وکافر اس پر شفق ہیں کہ اس سے زیادہ اطاعت وفر مانبرداری کا جوت دنیا کی کئی قوم نے پیش نہیں کیا) ہ

البخارى، كتاب الحج، باب تقبيل الحجر (١٦١١) -

<sup>🕰</sup> دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة (٤/ ١٠٤) باب سياق قصة الحديبية ـ

صحابہ کرام می گفتہ کی آپ منافیہ سے محبت الی کہ کا فربھی جیران رہ گئے۔ سیدنا خبیب والفئے کو جب کفار قل کرنے لیے حرم سے باہر لے محتے تو ابوسفیان نے جواب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے کہا:

أَسُحِبُ أَنَّ مُحَمَّدًا عِنْدَنَا الْآنَ مَكَانَكَ نَضْرِبُ عُنُقَةً وَإِنَّكَ فَيْ أَمْلِكَ.

یں۔ '' کیاشمیں یہ پہند ہے کہ تم تو اپنے گھر میں رہواور اس وقت ہمارے پاس محر مَلَّائِیْم ہوںاور ہم (معاذ اللہ)ان کول کردیں؟'' مال معر مَلَائِیْم ہوں اور ہم (معاذ اللہ)

. سیدنا ضبیب را النظافی نے ان کو جواب دینے میں رسول الله منافی کم ساتھ محبت کا

اظهار يون فرمايا:

وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ مُحَدًّا الآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُولِيهِ مَا أُحِبُ أَنَّ مُحَدًّا الآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُو فِيهِ مُصِيبُهُ شَوْكَةً تُوذِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي . "الله كاتم بجهاتى بات بحى كوارانهي كه من النه كمر من بيها ربول الله كاتم بهم النه كمر من بيها ربول اورمر حجوب مَن بات بحق وم ال رجع بوئ ايك ذرا ساكا ثا بحى جمع جائد."

اس متم کے مظالم، جلادانہ بے رحمیاں، عبرت خیز سفاکیاں حضرات صحابہ کرام دیکھی ہے مظالم، جلادانہ سے مترازل نہرسکیں اس لیے ابوسفیان نے اقرار کر کے ہوئے کہا:

مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُّ أَحَدًا كَحُبٍّ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ

دونی کریم مال کی ساتھی جس طرح آپ مال کی سے مبت کرتے ہیں اس طرح آپ مال کی است کرتے ہیں اس طرح محبت کرتے ہیں اس طرح محبت اور تعظیم کرتے ہوئے میں نے کسی کونبیں دیکھا۔ " 🗗 رسول اللہ مَال کی کے ادام ونوائی کو بلاچوں چرال تسلیم کر لینے میں بی کامیا بی ہے

الرجيع في سنة ثلاث سيرت ابن هشام على هامش "الروض الانف" ذكر ينوم الرجيع في سنة ثلاث
 ١٦٨ / ١٦٨ )

اس بات کا تھم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بادیا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَا تَهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا الِمِيْعُوا اللّهُ وَاطِيْعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ \* فَإِنْ تَنَازُعُتُمْ فِي ثَنَى فِي فَرُدُّونُهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ \* ذَٰلِكَ خَنْدٌ وَآخْسَ تَأْمِيْلًا ﴿ ﴾.

[٤/ النسآء: ٩٥]

''اے ایمان والو! فرما نبرداری کرواللہ کی اور فرما نبرداری کرورسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی پھر آگر کسی چیز میں اختلاف کروتو اے لوٹا دو اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف آگر شمیں اللہ پراور قیامت کے دن پرایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور باعتبارا نجام کے بہت اچھا ہے۔''

CARTION OF WATER

"اوراطاعت كروالله كي اوراطاعت كرورسول كى تاكمةم پررهم كيا جائے"

٥ وَمَنْ يُعِلِمُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِكَ مَمُ الَّذِيْنَ ٱلْعَمَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ ﴾ [٤/النسآء:٦٩]

"اورجولوگ الله اور رسول کی اطاعت کرتے میں توبیان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پراللہ تعالی نے انعام کیا۔"

النسآه: ١٨) ﴿ مَنْ يُولِع الرَّسُولَ فَقَدُ آطَاعُ اللَّهُ ﴾ (١/ النسآه: ١٨)

'' جو مخص الله كرسول كى اطاعت كرتا ہے وہ يقيباً الله تعالى كى آماعت كرتا ہے۔''

﴿ وَأَوْلِيُعُواللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفَشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيْعَكُمْ وَالْمُعَارَعُوا فَتَفَشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيْعَكُمْ وَالْمُعَودُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفَشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيْعَكُمْ وَالْمُعَودُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفَشَلُوا وَتَذَهَبُ رِيْعَكُمْ وَاللهِ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبُ رِيْعَكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَعْلَشَلُوا وَتَذَهِ مِنْ اللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَعْلَشَلُوا وَتَذَهِ مِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَعْلَشُلُوا وَتَذَهِ مِنْ اللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَعْلَشُلُوا وَتَذَهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَعْلَمُ لَوْا وَتَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا تَنْازَعُوا فَتَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ لَا اللَّهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَعْلَمُ لَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُوا وَكُنْ لَهُ لَا لَا تَعْلَمُ لَا اللَّهُ وَلَا تَنْعَلُوا فَتُعْلَمُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا تُعْلَمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْلَالُوا وَتَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا لَعْلَالًا لَا لَالَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

"الله تعالی اوراس کے رسول کی اطاعت کروآپس میں جھکڑانہ کرو درنہ تم بردل ہو جاؤ کے اور تمعاری ہواا کھڑ جائے گی۔" ﴿ وَمَنْ يَثَنَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ الْهُدُى وَيَدَّعِمُ اللهُ عَنْ بَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ الْهُدُى وَيَدَّعِمُ اللهِ عَهَدَّمُ وَسَأَءَتُ مَوسَيْرًا ﴿ فَعَيْرَا اللهِ مَهَدَّمُ وَسَأَءَتُ مَوسَيْرًا ﴿ فَعَيْرَا اللهِ مَهَدَّمُ وَسَأَءَتُ مَوسَيْرًا ﴿ فَعَيْرَا اللهِ مَهَدَّمُ وَسَأَءَتُ مَوسَيْرًا ﴿ فَعَيْرَا اللهِ مَا تَوْلَى وَنَصْلِهِ جَهَدَّمُ وَسَأَءَتُ مَوسَيْرًا ﴿ فَعَلَمُ اللهِ مَهَدَّمُ وَسَأَءَتُ مَوسَيْرًا ﴿ فَعَلَمُ اللهِ مَهَدًا مُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ ا

' جوفض باوجودراہ ہدایت کی وضاحت ہوجانے کے بعد بھی رسول مَالَّیْمُ اُ کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے ہم اسے ادھر ہی متوجہ کریں مے جدھر وہ خود متوجہ ہواہے اوراسے دوزخ میں ڈال دیں مے وہ بہت ہی بری جگہ ہے کہنچنے کی۔''

﴿ وَيَوْمَ يَهَمُ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ يَقُولُ لِلْيَتَنِي الْخَذْتُ مَمَ الرَّسُولِ

سَمِيْلُاهِ لِيَنْكُلَى لَيْتَافِى لَمُ التَّيْدُ فَلَانًا عَلِيْلًا الْقَدْ اَضَلَى عَنِ الذِّكْرِ

مَعْدَ إِذْ جَاءَ إِنْ \* وَكَانَ القَيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ عَذُولًا ﴿ ﴾.

[٥٦/ الفرقان:٢٧\_٢٩]

"اس دن ظالم محض اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش! کہ ہیں نے رسول کی راہ لی ہوتی ، ہائے افسوس کاش! کہ ہیں نے رسول کی راہ لی ہوتی ، ہائے افسوس کاش! کہ ہیں نے قلال کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے تو مجھے اور محمراہ کر دیا کہ تھیجت میرے پاس آ پہنی تھی شیطان تو انسان کو وقت پر ورغلا دینے والا ہے۔"

﴿ يَوْمَ نَعْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِيَةُولُونَ بِلَيْتَنَاّ اطَعْنَا اللَّهُ وَاطَعْنَا اللَّهُ وَاطَعْنَا الرَّسُولُاهِ وَقَالُوا رَبُّنَا إِنّا اطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرا ءَنَا فَاصَلُونَا السّبِيلًا ﴿ رَبَّنَا الرَّسُولُاهِ وَتَلَاّ اللَّهِيلُاهِ وَبَنّا اللَّهِيلُاهِ وَبَنّا اللَّهِيلُاهِ وَبَنّا اللَّهِيلُاهِ وَالْعَنْامُ لَعْنَا لَكِيدُوا ﴿ ﴾.

[٦٨-١٦] الاحزاب:٢٦-١٨]

"اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ بلیٹ کے جائیں مے حسرت اور افسوس سے کہیں گے حسرت اور افسوس سے کہیں گے حسرت اور افسوس سے کہ کاش! ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سردار اور برگوں کی بات مانی جنسوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا یا پروردگار

24 -- --

تواخیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بوی لعنت نازل فرما۔''

الله المن الزين عَمَالِفُونَ عَنْ أَمْرِةِ أَنْ تَعِيبَهُمْ وَتُنَاةً أَوْ يُعِينَهُمْ

عَلَابُ ٱلنِيْرُ ﴾ [٢٤/ النور:٦٣]

''جولوگ الله کے دسول کے علم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی دردناک مصیبت یا عذاب ان کونہ کانچ جائے۔''

چند احادیث مباد کہ جن میں نبی کریم مَالْیُلِمْ کِی اطاعت کی ترغیب اور معصیت ممنوع قرار دِی گئی ہے۔

ا۔ سیدنا ابو ہریرہ والفی سے مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافی اللہ

((كُلُّ أُمَّتِي يَدْحُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبِي ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي).

"ممرى امت كا برايك فض بعنت من داخل بوگا مُرجس نے انكار كرديا (وه داخل نبيس بوگا) آپ مَالِيْظُمْ سے دريافت كيا گيا وه كون فخص ہے؟
جس نے آپ كا انكار كيا آپ مَالِيْظُمْ نے فرمايا: جس نے ميرى تابعدارى كى وہ جنت ميں داخل بوگا اورجس نے ميرى نافرمانى كى اس نے ميرا انكار كرديا ہے الكار كرديا ہے۔ "

۲- سیدنا ابوہریرہ دی النظام سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مال الله مال الله مال الله مال الله مال فیل نے فرمایا:

((مَنْ أَطَاعَنِیْ فَقَدُ أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللّهَ). "جس نے میری اطاعت کی اس نے اللّه کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی ۔"

صحیح البخاری، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله كنام (۷۲۸۰).
 صحیح مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصیة (۱۸۳۵).

س۔ سیدنا ابوہریرہ والنفظ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافظ الله

((إِنِّى قَدُ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْنَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّيْنِ).

"میں تمھارے اندر دوالی چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم ان پر مل کرو کے تو مجھی مراہ نہیں ہو کے ایک اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہاور دوسری میری سنت ہے۔" •

س سنت رسول مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عند مورث والا تباه وبرباد ہو جاتا ہے جیبا کہ حضرت عرباض بن ساریہ والله فرماتے بین کہ بین نے اللہ کے رسول مَنْ اللَّهُ سے یہ ارشاد سنا آب مَنْ فرماتے بین:

((لَقَدُ تَرَكُتُكُمُ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَآءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكُ)).

''لوگو! من معین ایسے روش دین پر چھوڑ کر جار ہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روش ہے اور جس نے اس سے مند موڑ اسمجھو وہ ہلاک ہو میا۔'

سلمہ بن اکوع دلائی فرماتے ہیں کہ ان کے باپ نے انھیں یہ بیان کیا ایک آدمی نے رسول اللہ مَالِی کُم پاس با کیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ مَالِی کُمُ نے فرمایا: ((کُلْ بِسَمِیْنِكَ)) قَالَ لَا أَسْتَعِلْنِعُ قَالَ ((لَا اسْتَطَعْتَ)) مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ

فوائي ماتھ سے کھاؤات آدمی نے (از راہ تکبر) جواب دیا میں ایسانیس کرسکتا تو آپ ماؤات آرشاد فرمایا۔ (الله کرے) تھے سے ایسا نہ ہو۔راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس مخص نے چونکہ تکبر کی وجہ سے

صحيح الجامع الصغير للالباني (٢٩٣٤)-

<sup>🗨</sup> كتاب السنة لابن عاصم تحقيق از الباني (٤٩)-

26 44.25

یہ بات کی تقی وہ (عربمر) اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہ اٹھاسکا۔'

آئندہ چند سطور میں ہم ایسے چند واقعات ذکر کریں گے جن میں صحابہ کرام شکائی کے اسلامت کی اطاعت بے نظیر کی مثالیس موجود ہیں جن کو بعد والے پیش کرنے سے قاصر ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار مقرر کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

﴿ فَإِنْ أَمَنُوا بِيثِلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَكَلِ الْمُتَكُولُ ﴾. [٧/ البغرة: ١٣٧] 
" أكر دوسر الوك بحى ال طرح اليمان الح آئين جس طرح تم (صحابه) 
اليمان لائة موقوده بدايت بإجائين كي-"

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشرية، باب آداب الطعام والشراب واحكامهما (٥٢٦٨) (٢٠٢١).

#### اطاعت بوتواليي ...!!!

(لِإِجْلِسُواً)) فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((تَعَالَ يَا عَبُدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ)).

" بیشہ جاو اسیدنا عبداللہ بن مسعود داللہ نے سنا تو مسجد کے دروازے ہی پر بیٹہ جاو اسیدنا عبداللہ بن مسعود دلائٹہ نے دیکھا تو فر مایا: عبداللہ اندر آ جاؤ۔" 

اللہ بن مسعود دلائٹہ نے فرمان مصطفیٰ مَا اللہ نے بی عمل کر دیا دروازے پر فرمان سنا اور دہیں بیٹہ گئے اتنا پسند نہ فرمایا کہ آ کے اندر واخل ہو کر بیٹہ جا کیں کہیں آپ کی اطاعت اور تھم کی جمیل میں تا فیرنہ ہو جائے۔

## ٧- ني مَا اللَّهُمْ كي اتباع مِن كانوں مِن الكلياں

سیدنا نافع مینید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ بن اسری کی آواز
سی توانی دونوں الکلیاں کانوں میں ٹھوٹس لیس اور اس راستے سے دور ہٹ گئے پھر
آپ دائیڈ نے مجھ سے پوچھا۔نافع! کیا اب کھی آوازس رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں تو
پھرانھوں نے اپنی الگلیاں کانوں سے نکالیس اور فرمایا:

- كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِثْلَ هذَا فَصَنْعَ مِثْلَ هذَا فَصَنْعَ مِثْلَ هذَا.

"میں ایک مرتبدرسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

اجاع میں کیاہے)

<sup>●</sup> ابوداود، كتاب الادب، باب كراهية الغناء والمزامير (٤٩٢٤)\_

#### سراتباع سے اعراض گراہی

سيدناع وه وَ اللهُ عَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّى أَخْسَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْنًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَذْ يُغَرَّ اللهُ عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّى أَخْسَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْنًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَذْ يُغَرَّ اللهُ اللهِ اللهُ ال

" میں کوئی الیمی چیز نبیس چھوڑ سکتا جس پررسول الله مَالَّيْقِمْ عمل کیا کرتے تھے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول الله مَالَّيْقِ کے قول وقعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑ دوں گا تو مگراہ ہوجاؤں گا۔"

# ٧- مدينه كى گليول مين شراب بينے لكى

سیدنا انس دافی کی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابوطلحہ دافی کئی کے گھر (ایک محفل میں)

لوگوں کوشراب پلا رہا تھا کہ اللہ کے رسول میں گی نے ایک منادی کو بھیجا جو پچھا علان کر رہا ہے۔ سیدنا انس دافی تھا۔ ابوطلحہ دافی نے جھے کہا کہ باہر جا کر سنو یہ کیا اعلان کر رہا ہے۔ سیدنا انس دافی فرماتے ہیں کہ میں باہر لکلا اور (صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد والی آکر ابوطلحہ اوران کی محفل میں شریک باتی صحابہ کو) بتایا کہ منادی یہ اعلان کر رہا ہے کہ آگاہ ہوجا و! شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ چنا نچہ ابوطلحہ دافی نے جھے سے کہا کہ جاؤیہ شراب جاکر شراب والی اور مدینہ کی بہادو۔ سیدنا انس دافین فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ساری شراب باہر بہادی اور مدینہ کی گلیوں میں وہ شراب بہنا شروع ہوگئی۔ 
گلیوں میں وہ شراب بہنا شروع ہوگئی۔

## ۵۔ کیڑے دیواروں سے الجھ گئے

ایک باررسول الله مَلَا لَیْمُ مُعجد سے نکل رہے تھے دیکھا کہ راستے میں مردعورت مل جل کرچل رہے تھے آپ مَلَا لِیُمُ اللہ عَارِتُوں کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا:

البخارى، كتاب الخمس، باب فرض الخمس (٣٠٩٣) مسلم (٥٤) في الجهاد-

<sup>🕰</sup> مسلم ، كتاب الاشربة ، باب تحريم الخمر (١٩٨٠) البخاري (٢٢٠) ـ

"م بیچے رہو، وسطِ راہ سے ندگز رو۔"

اس کے بعد عورتوں کا بیر حال ہو گیا کہ گلی کے کنارے سے اس طرح لگ کر چلتی مخص کہ ان کے کپڑے دیواروں سے الجمہ جاتے تھے۔ •

## ٧\_ آپ مَالِيَّيْمُ كَ محبت مِن رشْنُون كَي قربانيان

سیدنا عبداللہ بن مغفل دلائٹ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کا بھیجا ان کے پہلو میں بیٹھا کنگریاں بھینک رہا تھا سیدنا عبداللہ دلائٹ نے اسے منع کیا اور یہ بھی کہا کہ نی اکرم مالی کے اس طرح کرنے سے منع فر مایا ہے اور آپ مالی کی کا ارشاد ہے:

''کگریاں بھینکنے سے نہ تو شکار ہوسکتا ہے اور نہ دیمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے البتہ اس سے (کسی جانور یا پرندے کا) دانت ٹوٹ سکتا ہے یا آ نکھ بھوٹ سکتی ہے۔ (جو اسے اذبہت دینے والی بات ہے ہے مدیث سننے کے باوجودان کے) بھینجے نے دوبارہ کنگریاں بھینکنا شروع کردیں تو سیدنا عبداللہ نے کہا میں سمیس صدیث سنارہا ہوں کہ نبی اکرم مالی کی بھینکنا شروع کردیں تو سیدنا عبداللہ نے کہا میں سمیس صدیث سنارہا ہوں کہ نبی اکرم مالی کی بھینکنا شروع کردیں تو سیدنا عبداللہ نے کہا میں سمیس صدیث سنارہا ہوں کہ نبی اکرم مالی کی بی اس کے باوجود وہی کام کر رہے ہولہذا میں اب بھی تم ہے بات نہیں کروں گا۔' پ

#### ٤ - جنت مي رفاقت رسول مَالْ يُؤْمِ بان وال

ایک صحابی رسول آپ منافیظ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی ،اے اللہ کے رسول! میں آپ کواپی جان ومال ،اہل وعیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں جب میں اپنے گھر میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور شوق زیارت بے قرار کرتا ہوں تو دوڑا دوڑا آپ کے پاس آتا ہوں آپ منافیظ کا دیدار کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یا دکرتا ہوں تو سوچنا ہوں کہ آپ تو انبیا کے ساتھ اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے ، میں جنت میں گیا بھی تو آپ تک نہ پہنے سکوں گا اور آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا (یہسوچ کر) بے چین ہوجاتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ اور آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا (یہسوچ کر) بے چین ہوجاتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ اور آپ کے دیدار سے محروم رہوں گا (یہسوچ کر) سکوں کا

<sup>🗗</sup> ابوداود۔

سنن ابن ماجه ، كتاب المقدمه ، باب تعظيم حديث رسول الله ، (۱۷)\_

في سورة النساء كي بيآيت مباركه نازل فرمادي ـ

﴿ وَمَنْ يُعِلِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِيكَ مَمَ الَّذِينَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قِنَ النَّهِ بَنْ وَحَسُنَ أُولِيكَ رَفِيْقًا ﴿ ﴾. النَّهِبْنَ وَحَسُنَ أُولِيكَ رَفِيْقًا ﴿ ﴾.

[٤/ النسآء:٦٩]

''اور جولوگ اللداور رسول کی اطاعت کریں سے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا ہے یعنی انبیا، صدیقین ، شہداء اور صالحین کیے اجھے ہیں بیر فیق جو کسی کومیسر آئیں۔''

یعنی سحابی کے اظہار محبت کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر کے واضح فرمادیا کہ اگرتم مُتِ رسول میں سے ہواور آپ کی رفاقت حاصل کرنا جا ہے ہوتو رسول اکرم مُنَافِیکِم کی اطاعت وفر مانبرداری اختیار کرو۔

## ٨\_اميرالمؤمنينمسكرا ديئ

سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹٹوئو سواری پرسوار ہوئے تو دعائے مسنون پڑھنے کے بعد مسکرانے لگے کی نے بی چھا امیر المؤمنین المسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیس نے نبی کریم مَثَّالِیُّمْ کو دیکھا تھا کہ آپ مَثَّالِیْمْ نے سواری پرسوار ہوکر اسی طرح دعا پڑھی۔ پھر آپ مَثَّالِیْمُ مسکرائے شے لہٰذا میں بھی رسول الله مَثَّالِیْمُ کی اتباع میں مسکرایا ہوں۔ سیدناعلی واللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَثَّالِیْمُ سے اس وقت دریافت کیا اللہ کے رسول! آپ کیوں مسکرائے ہیں تو آپ مَثَّالِیْمُ نے فرمایا:

((إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبُدِهُ إِذَا قَالَ اِغْفِرُلِي ذُنُوبِي فُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ النَّنُوبِ غَيْرِي).

"بلاشباللدتعالى الني اس بندے پرتجب كرتے ہيں كہ جب وہ كہتا ہے اے الله! ميرے گناموں كو بخش دے اور وہ جانيا ہے كہ اس كے گناہ

المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير (ص ٢٤٣).

میرے (اللہ کے ) علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا۔ " 🗨

## 9۔ صحابی نے انگوشی بھینک دی

سیدنا ابن عباس فاتھ اسے مردی ہے کہ ایک محابی کے ہاتھ جس سونے کی انگوشی آپ منظی نے دی کویا آپ منظی نے دیکھی تو آپ منظی نے اس کے ہاتھ سے اتار کر دور پھینک دی کویا آپ منظی نے اظہار نارافع کی کیا۔ آپ منظی کے تشریف لے جانے پر کسی نے کہا کہ اس کواٹھا لواور بچ کرفا کدہ حاصل کرلو ( کیونکہ آپ منظی نے ضرف پہننے سے منع فرمایا تھا) مگراس نے کہا:

لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبُدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عبير وسلم الله كالله من التي بهي بهي الفانبيس سكما جه رسول الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ

## ١٠ محابه وي الثاري الثاري

جنگ خیبر میں سحابہ بڑا گئے سخت بھوک کی حالت میں تنے اور گدھوں کے گوشت کی ہانڈیاں پک رہی تھیں ادھر سے گھریلو گدھوں کے گوشت کوحرام کردیا گیا تو مسلمانوں نے فوز اہانڈیوں کوالٹ دیا اورا طاعت رسول کا نمونہ بن گئے۔ 🌓

## اا يرئم م اسدى داقعي كمال تص

سیدنا قیس بن بشر تعلی را الله مال کرتے ہیں ایک دفعہ ہم بیشے ہوئے تھے (لمی مدیث میں ہے کہ)رسول الله مال فیل نے فرمایا:

((نعُمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الْأَسَدِيُّ لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْسَالُ

ابوداود، کتاب الجهاد، باب ما يقول الرجل اذا رکب (۲۲۰۲)-

<sup>🗨</sup> صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال-

سنن أبن ماجه ، كتاب الذبائع، باب لحوم الحمر الأهلية.

(32) - 44.-F

إزّاره)).

'' خریم اسدی بہت اچھا آ دمی ہے اگر وہ اپنے بالوں کو کندھوں سے چھوٹا کرے اور اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر کرے۔''

(كسى صحابي نے يہ بات فريم اسرى تك پنچادى) جب ان تك يہ بات پنجى تو فَعَ جَلَ فَأَخَذَ شُفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَدَفَعَ إِذَادَهُ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

'' پس انموں نے فور اقینجی پکڑی اور بالوں کو کاٹ کر کانوں تک کرلیا اور اپنی جاور (تہبند) کونصف پنڈلی تک کرلیا۔'' •

#### ١٢ قياء والول في نماز مين قبله بدل ليا

براء بن عازب را الله علی مردی ہے کہ نبی کریم مالی کی استجرت کر کے استقاد اسے تصان کے ہاں رہائش اختیار مدید تشریف لائے تو پہلے اپنے نغیال میں، جوانصار سے تصان کے ہاں رہائش اختیار کی اور آپ مالی کی کے بعد ) سولہ ماہ یا سترہ ماہ بیت المقدی کی طرف (منہ کر کے ) نماز پڑھی مرآپ مالی کی اور آپ مالی کے ساتھ کچھ لوگ نماز میں شریک سے ۔ ان میں سے ایک محض چلا گیا اور آپ مالی کی اور آپ می قواس نے کہا کہ وہ لوگ (بیت المقدی کی طرف منہ کر کے ) نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا:

أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةً.

"میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰهُ مَا اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

( ربیانتے ہی ) وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے

<sup>1</sup> ابوداود، كتاب اللباس، باب ما جاء في اسبال الازار (٤٠٨٩)-

اور جب آپ مَنَّ الْيُرَامِ بِيت المقدى كى طرف نماز برُ ها كرتے تھے تو يہود اور (جمله) اہل كتاب بہت خوش ہوتے تھے گر جب آپ مَنَّ الْيُرَامِ نَا منه كعب كى طرف چيرليا توبيہ انھيں بہت نا گواركز را۔

براء و النظر فرماتے ہیں کہ پھے لوگوں نے بیت المقدی کی طرف منہ کرنے کے دور میں وفات پائی یا پھے لوگ اس دوران شہید ہو گئے تو صحابہ نے قبلہ تبدیل ہونے کے بعد کہا کہ ان لوگوں کا کیا ہے گا جو بیت المقدی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے وفات یا گئے تواللہ یاک نے بیآیت نازل فرمائی۔

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيمَ إِنْهَ أَنْكُمْ \* ﴾. [7/ البقرة: ١٤٣]

"الله تمهارے ایمان (یعنی نماز) کوضا کعنبیں کرے گا۔"

١٣ ـ صحابه نے انگوٹھیاں بنوالیں

سیدنا ابن عمر طِلْقَنِیٰ فرمانے ہیں کہ نبی مَنَا فَیْغِلِم نے سونے کی انگوشی بنوائی اوراس کا عمینہ مختلی کی طرف رکھا اور اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ آپ کی انگوشی کو و کیھ کرصحابہ جِنَائَیْمُ؟ کوانگوشیاں بہنے دیکھا توابی انگوشی بھینک دی اور فرمایا:

"لَا أَلْبَسُهُ أَبِدًا".

''میں پھر کبھی بھی (سونے کی انگوشی )نہیں پہنوں گا۔''

پھرآپ مَالَيْدَا نِي عَالَمُ مِن كَى الكوشى بنوالى توصحابہ شِي أَنْهُمْ نِي بَعِي هِا مُدى كَى الكوشيال بنواليس ...

١٣ \_عبدالله برعمر فالعُبُنَّا اورانتاع نبي صَالَفَيْمُ

سیدنا عبداللہ بن عمر ظاففنا ہے (ابن جریج نے ) کہا کہ میں نے شمصیں ویکھا ہے

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب السلوة من الايمان (٤٠)-

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة (٨٨٦٦)-

کہ (طواف میں ) سوائے وونوں بمانی (رکنوں) کے اور کسی رکن کوتم ہاتھ نہیں لگاتے اور میں نے شمصیں ویکھا کستی جوتیاں پہنتے ہواور میں نے دیکھا کہتم زردی سے (ایخ بالوں کو یا لباس کو) رنگ کر لیتے ہواور میں نے شمصیں دیکھا کہ جبتم مکہ میں ہوتے ہوتو اورلوگ جب (ذی الحجه كا) جاند و كھتے ہيں۔ (اى وتت سے) احرام باندھ ليتے ہیں لیکن تم جب تک آٹھ ذوالحجہ کا دن نہیں آجاتا احرام نہیں باندھتے تو عبداللہ بن عمر والخيئان فرمايا كه (ب شك ميس ) يه كام كرتا مول جهال تك (طواف ميس) یمانی ارکان کو ہاتھ لگانے کی بات ہے تو میں نے رسول الله مَثَالْتَیْمَ کو ان وونوں یمانی (ركنوں) كے سوا اوركسي كو ہاتھ لگاتے نہيں ديكھا۔ اس طرح سبتى جونوں كا مسئلہ بتو میں نے رسول الله منگالی کوایسے جوتے سنے ہوئے دیکھاتھا جس پر بال نہیں ہوتے تھے اور آب مَنْ الْفِيْمُ اى جوتے میں وضوفرماتے تھے ( یعنی پیر وهوتے تھے مسح نہیں کرتے تھ) لہذا میں پند کرتا ہوں کہ ایسے جوتے پہنوں ،ای طرح زردخضاب کا مسلہ ہے تومیں نے رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ رنگ بی استعال کروں اور اس طرح احرام با ندھا ہےتو میں نے رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله وقت احرام باندھتے ہوئے دیکھا تھا جبکہ آپ مَالَّیْکِلُم کی سواری کھڑی ہوتی تھی لیعنی آتھویں تاریخ کو.. 🗨

۵ا۔ ابن عمر رفی منابع منابع منابع کے عبادت کے مقامات برعبادت کرتے ہے۔ منص۔

سیدنا عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب ( بھی)عمرہ یا جج اوا فرماتے تو (مقام) ذوالحلیفہ میں بھی اترتے تھے اور جب کسی غزوہ سے لوٹے اور اس راستہ ہو ( کر آتے ) یا جج یا عمرہ میں ہوتے تو وادی کے اندر اتر جاتے ۔ پھر جب وادی کے گہراؤ سے اوپر جاتے تو اونٹ کو اس بطحا میں بٹھا ویے جو وادی کے کنارے پر بجانب مشرق ہے۔ پھر آخر رات میں وہیں آرام فر ماتے حتی کہ جو جاتی ( میہ مقام بجانب مشرق ہے۔ پھر آخر رات میں وہیں آرام فر ماتے حتی کہ جو جاتی (میہ مقام

<sup>🗗</sup> صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين (١٦٦)ـ

جہاں آپ مَنَّ اللہِ مَنَّ اللہِ مَن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جو پھروں سے بنی ہاور نہاں آپ مَنَّ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بن خواللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبر واللہ بنا اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ بہہ کر آ یا یہاں تک کہ وہ مقام جہاں حضرت عبداللہ نماز بڑھتے تھے۔ پھراس بطحا میں سیلاب بہہ کر آ یا یہاں تک کہ وہ مقام جہاں حضرت عبداللہ نماز بڑھتے تھے فن ہوگیا۔ 🗨

١٦\_عبدالله بن عمر وللتنفئ سواري كي طرف منهكر كي نماز اداكرتے تھے

سیدنا عبداللہ بن عمر رہی کہ آپ ما گائی کے ایک سواری کو چوڑ الی میں بھا دیتے تھے اوراس کی طرف (منہ کر کے ) نماز پڑھتے تھے (عبداللہ راوی نے بافع راوی سے بوچھا) کہ جب سواریاں جرنے کے لیے جلی جا تیں (تو آپ مَلَاثَةِ مُمَا کَا اَلَٰ مُوا اِلْ کَا اِلْ اَلَٰ کُولِ لِیہ تھے پھراس کے پچھلے حصہ کی طرف منہ کر نے تھے؟) فرمایا کہ آپ مَلَا اُلَٰ اِلْ اَلَٰ کو لے لیتے تھے پھراس کے پچھلے حصہ کی طرف منہ کر کے نماز بڑھ لیتے تھے

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

"ابن عمر والغنا بھی ای طرح کیا کرتے ہے۔ "

ا۔ نبی مَنَّالَیْنِمِ کے سکھائے ہوئے کلمات سے پچھردوبدل نہیں

براء بن عازب والفئ فرماتے میں کہ نبی مَالَّیْنِمْ نے (مجھے ) فرمایا: جب تم اللہ بہتر پر آؤ تو نماز کی طرح وضوکر لیا کرو۔ پھرائے دائے بہلو پر لیٹ جاؤ پھراس کے بعد کہو:

((أَللُّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ طَهُرِى إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ طَهُرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَاً مِنْكَ إِلَّا طَهُرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَاً مِنْكَ إِلَّا كُلُوكَ أَلْلَهُمَ الْمَنْتَ وَبِنَبِيكَ اللّذِي أَنْزَلُتَ وَبِنَبِيكَ الّذِي أَنْزَلُتَ وَبِنَبِيكَ الّذِي أَنْ لَتُ وَبِنَبِيكَ اللّذِي أَنْ وَلَئَتَ وَبِنَبِيكَ الّذِي أَنْ وَلَئَتَ وَبِنَبِيكَ الّذِي أَنْ مَلْتَ)).

صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة (٤٨٤)-

صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب الصلاة الى الراحلة (٤٠٧).

''اے اللہ! میں نے بچھ سے امید وار اور خاکف ہوکر اپنا چرہ تیری جانب
میں مجھکا دیا اور اپنا (ہر) کام تیرے سپر دکر دیا اور میں نے کچھے اپنا پشتی
بان و پناہ دہندہ بنالیا اور (میں یقین رکھتا ہوں کہ) تجھ سے (یعنی تیرے
غضب سے ) سوا تیری بارگاہ کے کوئی پناہ و نجات کی جگہ ہیں ہے۔ اے
اللہ! میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فر مائی ہے اور تیرے اس
نی پر (بھی) جے تو نے ہدایت خلق کے لیے بھیجا ہے۔' •

اگرتم اپنی اس رات میں مرجاؤ کے توایمان پرمروکے اوران کلمات کوتمام اذکار کے بعد پڑھوجوتم کرنا چاہتے ہو۔حضرت براء دالتی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو نبی سائے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو نبی سُلُونی آڈنو لُٹ) پر پہنچاتو میں سُلُ اللّٰذِی آڈنو لُٹ)) پر پہنچاتو میں نے کہہ دیا (وَبِرَسُولِكَ الَّذِی آرْسَلْتً)) یعنی اور تیرے رسول پر ایمان لایا جے تو نے بھیجاتو آپ نے فرمایا نہیں (وَبِنَبِیْكَ الَّذِی آرْسَلْتً)) بی کہوکہ اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا ہوں جسے تو نے ہوایت خلق کے لیے بھیجا ہے۔''

١٨\_ ابن عمر طالعة بنا حج ميس آب مَالَّتُنَيِّم كِنْقَشْ قَدْم بِر

عبدالله بن عمر الله المحليفه ميں ميح كى نماز يرده ليتے تھے توانى اونئى كو تياركرنے كا حكم فرماتے پھر وہ سوار ہو جاتے جب اونئى كھڑى ہو جاتى تو قبلے كى طرف متوجہ ہوتے پھر تلبيد (لبيك لبيك) كہنا شروع كر ديتے اور حرم ميں پہنچ كر تلبيد يكارنے ہے رك جاتے تھے۔ ذئ طوئ مقام ميں مي ہونے تك رات كو آرام كرتے ، پھر جب نماز پڑھ ليتے تو عسل فرماتے اور فرماتے تھے:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ.

"رسول الله مَالَيْنِمُ الى طرح كيا كرتے تھے" ك

19- نبی مَنَا لَیْنَا کِم کے اشارے پر قرض معاف

کعب بن ما لک طالبین ہے روایت ہے کہ انھوں نے مبجد میں ابن ابی حدرو ہے

<sup>📭</sup> صحبح البخاري، كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء (٢٤٧).

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الاهلال مستقبل القبلة (١٥٥٣).

## ۲۰ صحابی نے نماز سے آ گے گزرنے والے کو دھکا دے دیا

ابوسعید خدری اللہ جعد کے دن کی چیز کوسترہ بنا کرنماز پڑھ رہے تھے استے میں ایک نوجوان آیا جو (قبیلہ) بنی ابی معیط سے تھا اسے گزرنے کے لیے اور کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے یہ چاہا کہ ان کے آگے سے بی گزر جائے تو ابوسعیہ خدر کی واللہ نے اس کے سینے میں دھکا دیا جوان نے ان کی طرف نظر کی اور پھر جب اسے دوسرا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے دوبارہ آگے سے گزرنے کی کوشش کی ۔ لیکن ابوسعیہ روائی نے پہلے سے نہ آیا تو اس نے دوبارہ آگے سے گزرنے کی کوشش کی ۔ لیکن ابوسعیہ روائی نے پہلے سے زیادہ زوردار دھکا دیا جس سے اسے تکلیف ہوئی اور وہ مروان کے پاس چلا گیا اور ابوسعیہ روائی نے جو معاملہ ہوا تھا اس کی مروان سے شکایت کی اور اس کے چیچے پیچھے ابوسعیہ روائی نے کہا کہ اے ابوسعیہ اِن سے اور کھا رے بھائی کے بیٹے کا کیا معاملہ ہے ۔ ابوسعیہ روائی نے کہا کہ اے ابوسعیہ اِن کی طرف نے کہا کہ میں نے نبی منافی کے بیٹے کا کیا معاملہ ہے ۔ ابوسعیہ روائی نے کہا کہ میں نے نبی منافی کے میٹے کا کیا معاملہ ہے ۔ ابوسعیہ روائی نے کہا کہ میں نے نبی منافی کے میٹے کا کیا معاملہ ہے ۔ ابوسعیہ روائی نے کہا کہ میں نے نبی منافی کے میٹے کا کیا معاملہ ہے ۔ ابوسعیہ روائی نے کہا کہ میں نے نبی منافی کے میٹے کا کیا معاملہ ہے ۔ ابوسعیہ روائی نے کہا کہ میں نے نبی منافی کے میٹے کا کیا معاملہ ہے ۔ ابوسعیہ روائی نے کہا کہ میں نے نبی منافی کے میٹے کا کیا معاملہ ہے ۔ ابوسعیہ روائی نے کہا کہ میں نے نبی منافی کے میٹے کا کیا معاملہ ہے ۔ ابوسعیہ روائی نے کہا کہ میں نے نبی منافی کے میٹی کیا گیا کہ میں نے نبی منافی کے میٹے کا کیا معاملہ ہے ۔ ابوسعیہ روائی کیا کہ میں نے نبی منافی کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا دیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ رَافِهُ صَلَّى أَجُدُ أَنْ يَدِيهِ فَلْيَدُفَعُهُ فَإِنْ أَبلى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)). تُجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُفَعُهُ فَإِنْ أَبلى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)). "جبتم سے كوئى شخص كسى اليى چيزكى طرف نماز براھ رہا ہو جو اسے لوگوں سے سترے كاكام دے رہى ہو پھر كوئى شخص اس كے سامنے سے لوگوں سے سترے كاكام دے رہى ہو پھر كوئى شخص اس كے سامنے سے

<sup>1</sup> صحيح البخاري، كاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد (٤٥٧)-

38 <u>44.25</u>

گزرنا چاہے تواسے چاہیے کہ اسے ہٹا دے اور اگروہ نہ مانے تواس سے لڑے اس کے کہ وہ شیطان ہے۔''

۲۱\_سیدناعمر ڈاٹٹنٹانے حجراسود کو بوسہ کیوں دیا

امیر المؤمنین عمر فی کانگائے روایت ہے کہ وہ (طواف میں) حجر اسود کے پاس آتے پھراس کو بوسد دیا اور فریایا:

إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنَّى رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

"من جانا ہوں كہ تواك ہے تھر ہے نہ (كسى كو) نقصان پہنچا سكتا ہے اورنہ فاكدہ دے سكتا ہے اوراگر میں نے نبی كريم مَثَلَّيْمُ كو تجھے بوسہ دينہ ہوئے ديسے ہوئے ديے ہوئے دينہ ہوئے ديا ہوتا تو میں تجھے ہمی ہمی بوسہ نہ دیتا۔ "

صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب برد المصلی من مر بین یدیه (۵۰۹).

صحیح البخاری، کتاب الحج، باب ما ذکر فی الحجر الاسود (۱۵۹۷)۔

### المنهيات

من

القرآن الكريم

فسادمت كرو

﴿ لَا تُغْيِدُوْا فِي الْكَرُضِ لا ﴾. [٢/ البقوة: ١١] "" تم زمين ميل فسادمت كروـ"

الله کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو

﴿ فَلَا تَجْعُلُوا لِلْهِ أَنْدَادًا ﴾ [7/ البقرة: ٢٢] و فَلَا تَجْعُلُوا لِلْهِ أَنْدَادًا ﴾ (٢/ البقرة: ٢٢] " و " في من الله كسي التحاسي كوشر يك نام الله كسي التحاسي كوشر يك نام الله الما التحاسي التحاسي التحاسية الت

قرآن پردنیا کوتر جیح مت دو

﴿ وَلَا تَنْفُتُرُواْ بِالْقِي ثَبْنَا قَلِيلًا ﴾. [٧/ البقرة: ٤١] " اورتم ميرى آيتون كوتمورى قيت من مت يجو-"

حق کے ساتھ باطل مت ملاؤ

﴿ وَلَا تَكْبِسُوا الْمُحَى بِالْمَاطِلِ وَتَكَنَّعُوا الْمُحَى ﴾ . [7/ البقرة: ٤٦] " "اورتم حَنْ كو بطل مُكَنَّمًا تعد خلط ملط نه كروا ورنه بي حَنْ كو جمياؤ.

شهداء كومرده مت كهو

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمِنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ آمُواتُ \* بَلُ آمُيآ ۚ وَلَكِنَ لَا مَنَا اللهِ الْمُواتُ \* بَلُ آمُيَآ ۗ وَلَكِنَ لَا مَنْ مُعُرُونَ ﴾. [٢/ البقرة: ١٥٤]

''اورتم ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مردے مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ادر کیکن تم سجھ نہیں رکھتے۔''

> شیطان کی پیروی مت کرو ﴿ وَلَا تَكَیِّعُواْ خُطُلِتِ الشَّیْطِنِ ﴿ ﴾ ۔ [۲/ البقرة: ١٦٨] ''اورتم شیطان کے قدموں کے پیچیے مت چلو۔''

مردار،خون،سور کا گوشت اورجس چیز پرغیرالله کا نام پکارا گیا ہو

حرام ہے

﴿ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُو الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَكُمْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِهْ وَمَا آهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ وَ فَكُنِ اللَّهِ مَا أَهِلَ عِهْ لِغَيْرِ اللَّهِ وَكُنْ الْمُعَلِّدُ مُنْ الْمُعَلَّدُ عَلَيْهُ مُنْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ البقرة: ١٧٣] فَمُنِ الشَّمَ عَلَيْهُ مُنْ ﴿ ﴿ البقرة: ١٧٣] ﴿ يَقِينًا ثَمْ بِرِمِ وَارْ بَحُولَ بُسُورِ كَا كُوشَتَ اور وه جَيْرِ جَس بِغِيرِ اللَّهُ كَا مَ بِكَارًا عَلَيْهُ وَهُ مَرَ مُنْ وَمِيرًا لِللَّهُ كَا مَا مِنْ وَاللَّهُ مَا وَمِيرًا مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا اللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا مُنْ مُنَا وَلِيلًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا اللَّهُ وَلَا مُؤْلِقًا مُؤْلِ

تاحق ایک دوسرے کا مال اور رشوت مت کھاؤ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمُوالْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوْا بِهِاۤ إِلَى الْمُعَالِمِ لِيَا كُلُوْا فَرِيْقًا قِنْ اَمُوالِ النَّاسِ بِالْاِنْمِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾. [٢/ البقرة: ١٨٨] " آپس من ناجائز طریقے ہے ایک دوسرے کے اموال من کھاؤاور نہ بی تم لوگوں کے مالوں کو گناہ کے ساتھ کھانے کے لیے حاکموں کی طرف کے رجاؤ حالانکہ تم جانے ہو۔"

کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو

﴿ وَلَا تَعْتَكُوا اللهَ لَا يُعِبُ الْمُعْتَدِيْنَ ۞ ﴾. [٢/ البقرة: ١٩٠] "اورتم زيادتى نه كروب شك الله تعالى زيادتى كرنے والوں كو پسندنيس كرتے ــ"

حرم میں اڑناممنوع ہے

﴿ وَلَا تُقْتِلُونُهُمْ عِنْدَ الْمَنْجِي الْحَرَامِ حَتَى بَهْتِلُوَكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلُوْكُمْ فَا لَهُ فَكُورُ فَا لَا الْمَنْجِي الْحَرَامِ حَتَى بَهْتِلُوْكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَتَلُوْكُمْ فَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا

"اورتم ان سےمعجد حرام کے تردیک نہ لرو، یہاں تک کہ وہتم میں سے

المنهيات من القرآن \_\_\_\_\_

لڑیں اس میں پس اگر وہتم سے لڑیں تو تم ان کوتل کرو۔''

اینے آپ کوخود ہلاکت میں مت ڈالو

﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِينَكُمُ إِلَى التَّهُلُّلُونَ ﴾. [٢/ البغرة: ١٩٥]

''اورتم اینے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔''

ج میں قربانی سے پہلے سرنہ منڈواؤ

﴿ وَلَا تَعْلِقُواْرُءُوْسَكُمْ مِعَلَى بِيَلْعُ الْهَدْى مِيدَلَهُ ﴿ ﴾. [٢/ البغرة: ١٩٦]
"اورائي سرمت منذ وادّ يهال تك كه قرباني الني طلال مون كي جكم
يريني جائے-"

دوران حج جُمُّلُوا اور گناه ومعصیت مت کرو

﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوْقَ لَا وَلَا جِهِ مَالَ فِي الْحَيْرِ \* ﴾. [٢/ البغرة: ١٩٦] \* درج مين نه شهوت كي باتين كرنا اور نه نافر ماني كرنا اور نه جميز اكرنا ہے۔ "

مشركة عورت سے نكاح كى ممانعت

﴿ وَلَا تَنْكِمُوا الْمُشْرِكَةِ حَلَّى يُؤْمِنَ \* ﴾. [٢/ البقرة: ٢٢١]

"اورمشركة عورتول سے تكاح نه كرويهال تك كدووايمان كة تيس-"

حالت حيض ميں صحبت مت كرو

﴿ فَأَعْتَذِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَوْيِيْفِ \* وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَلَّى يَطَهُرُنَ \* فَأَذَا

تَطَهَّرْنَ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمُر لُمُ اللَّهُ ﴿ ﴾. [١/البقرة:١٩٦]

" بیں حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہواور ندان کے قریب جاؤ حتی

کہ وہ پاک ہو جائیں پس جب وہ پاک ہو جائیں توان کے پاس جاؤ

جيالله تعالى في مصي تكم ديا ب-"

الله کے نام کی فضول قسمیں مت اٹھاؤ

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لِإِيْ أَنِكُمُ أَنْ تَهَ وا وَتَعَقُّوا وَتَصْلِعُوا بَيْنَ النَّأْسِ ﴿

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْعٌ ۞ ١٦/ البقرة: ٢٢٤-

"اور نه بناؤ الله (ك نام) كوركاوث ال كافتم كما كركه نيكى نه كرو هم الورن بناؤ الله (ك نام) كوركاوث الله كالوكول من اورالله تعالى خوب اور پربيزگارى نه كرو ك اورك من اورالله تعالى خوب النه والا جائے والا جائے والا جے۔"

عورت كاحمل جمياناممنوع ہے

﴿ وَلَا يَعِلُ لَهُنَ أَنْ يَكُلُّمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي آرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يَؤْمِنَ اللهُ فِي آرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يَؤْمِنَ اللهُ فِي آرْحَامِهِنَ إِنْ كُنَّ يَؤْمِنَ اللهُ فِي اللهِ وَالْيُؤُمِ الْأَخِيرُ ﴾ . (٢/ البقرة: ٢٢٨)

"اوران کے لیے جائز نہیں کہ جواللہ تعالیٰ نے ان کے رحمول میں پیدا کیا ہے۔ " ہے ہا کر وہ ایمان رکھتی ہول اللہ پراورروز آخرت پر۔"

بے جاحق مہر کی واپسی کا مطالبہ ممنوع ہے ﴿ وَلَا يَعِلُ لَكُمْ اَنْ تَأْعُدُوا وَيَا اَلْيَهُو هُنَ شَيئًا ﴾. [7/البقرة: ٢٢٩] "اور تممارے لیے حلال نہیں کہتم نے جو پچھانمیں (بطور حق مہر) دیا ہے اے لیاد''

نوٹ : خلع کی صورت میں والیس کا مطالبہ درست وجائز ہے۔

عورت کواذیت دینے کی غرض سے نکاح مت کرو ﴿ وَلاَ تُنْسِکُومُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [۲/ البغرة: ۲۲۱] "اورانیس تکلیف دینے کی غرض سے ندروکوتا کہتم زیادتی کرسکو۔"

الله كى آيات كانداق ندارُا وَ

﴿ وَكُو تَتَّخِذُو ٓ اللَّهِ هُزُوا ﴾ [٧/ البغرة: ٢٢]

"اورالله كي آيتون كو مذاق نه بنالو"

اولا د كسبب والدين كو تكليف مت دو ﴿ لَا تُعْمَازُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ • وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ فَلِكَ \* ﴾ [7/ البقرة: ٢٣٣]

''اور نہ ضرر پہنچایا جائے کسی مال کواس کے لڑکے کے باعث اور نہ کسی باپ کواس کے لڑکے کے باعث اور وارث پر بھی اسی قتم کی ذمہ داری ہے۔''

دوران عدت نکاح ممنوع ہے

﴿ وَلَا تَعْذِمُوا عُقْدَةَ النِّكَامِ حَتَى بِينَامُ الْكِتْبُ آجَلَهُ ﴿ ﴾. [٢/ البقرة: ٢٣٥] "اورنه كِي كرلونكاح كي كره يهال تك كه عدت اپني انتها كو كي جائي."

کسی کے احسان کو فراموش مت کرو

﴿ وَلَا تَنْسُوا الْفَصْلُ بِيَنَكُمْرُ ۗ ﴾. [7/ البقرة: ٢٣٧] ''اورند بھلایا کرواحیان کوآپس (کے لین دین) میں۔''

دین میں جرممنوع ہے

﴿ لَآ إَكُولَا فِي الدِّينِي اللهِ ﴾. [7/ البقرة ٢٥٦] "وين مِن كُونَى زبروسَي نهيس\_"

احسان جتلانا ممنوع ہے ﴿ يَأْتُهُا الَّذِيْنَ اَمْتُوالا تُبْطِلُوا صَدَفْتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْآذِي ﴾

[27 البقرة: ٢٦٤]

"اے ایمان والو! مت ضالع کرواپے صدقات کواحمان جلا کر اور دکھ پنچا کر۔" سودحرام ہے

﴿ وَأَحَلُ اللَّهُ الْبِيمَ وَحَرَّمُ الرِّيعَا ﴿ ﴾. [٧/ البقرة: ٢٧٥] " " أورالله تعالى في تجارت كوحلال اورسود كوحرام قرار ديا ب- "

گواہی مت چھپاؤ

﴿ وَلَا تَكُنَّهُ اللَّهَ الدَّهَ الْحَادَةُ وَمَنْ لِلْتُنهُ الْمَا فَإِلَّهُ أَيْمَ قَلْمُهُ ﴿ ﴾ [٢/ البقرة: ٢٨٣] " اوركوائى مت چها و اورجوض چها تا ہے اسے تو يقينا اس كاضمير گنامگارہے۔''

کفار ہے دوسی ممنوع ہے ﴿ لَا يَكُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ ﴾ .

[4/ آل عمران:۲۸]

''مومنوں کو چھوڑ کرمومن کا فروں کو اپنا ووست نہ بنا ئیں اور جس نے ایسا کیا پس اس کا اللہ ہے کچھلا نہ رہا۔''

فرقه بندى مت اختيار كرو

﴿ وَاعْتَصِمُوا يَحِبُلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَقَرّ فُواس ﴾. [7] آل عمران: ١٠٣] 
" اورالله كي رسي كومضبوطي سے بكر لواور جدا جداند بوتا ـ"

منافقول كوراز دان مت بناؤ

﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَعْفِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾.

[٣/ آل عمران:١١٨]

''اے ایمان والو! غیروں کو راز دان نہ بناؤ وہ شمصیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھار کھیں گئے۔''

### تیموں کے مال ناحق مت کھاؤ

﴿ وَالْتُوا الْيَاتِمَى اَمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْعَبِيْثَ بِالطَّلِيبِ وَلَا تَأْكُلُوْا الْعَبِيْثَ بِالطَّلِيبِ وَلَا تَأْكُلُوْا الْعَبِيْثُ بِالطَّلِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا الْعَبِيثُ بِالطَّلِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا الْمُوالَّهُمُ إِلَّهُ كَان حُوبًا لَكِيدُون ﴾. [٤/ السآء: ٢] "اورتيبول كوان كى مال دے دواور (ابن ) ردى چيزكو (ان كى ) عمده چيز سے نه بدلو۔ اور ان كى مال اپنا مالول سے ملاكر نه كھاؤ واقعى يہ بہت برا كناه ہے۔ "

#### محرمات نكاح

﴿ وَلَا تَنْكُمُواْ مَا تُلْحُ أَبَاؤُكُمُ قِنَ النِسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ اللَّهُ كَانَ فَا حَدُ سَلَفَ أَلَهُ كَانَ فَا حَدُ مَنْ مَا قَدُ سَلَفَ أَلَهُ كَانَ فَا حَدُهُ قَالًا فَا مَا تَدُ سَلَفَ اللَّهُ كَانَ فَا حَدُهُ قَالًا فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّاللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ ع

''اورنہ نکاح کروجن سے نکاح کر چکے تمھارے باپ دادا گر جو ہو چکا (اس سے پہلے سووہ معاف ہے) یہ بے حیائی کا کام ادر بغض کا سب ہے اور بڑی مُری راہ ہے۔

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهُ تَكُمُّ وَبَنْتُكُمْ وَالْخُولُكُمْ وَكَتَكُمُّ وَخَلْكُمْ وَبَكْ الْآخِ وَبَنْتُ الْآخْتِ وَأُمَّهُ تَكُمُ اللَّتِي آرضَهُ نَكُمْ وَالْخُولُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَالِهُمُ وَرَبَالِيكُمُ اللَّتِي فِي مُجُورِكُمْ مِنْ يِسَالِهُمُ اللَّهِي دَخَلْتُمُ يهِنَ فَإِنْ لَمُ لَكُونُو وَحَلَّهُمُ يهِنَ فَلا جُنَاءَ عَلَيْكُمُ وَحَلَّهِلُ ابْنَالِهُمُ الدِينَ مِن اصلابِكُمُ وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ النَّالِهُمُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا لَا مَا قَدْ سَلَفَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا وَحَدًا فِي اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا وَحَدَالُهُ ﴾ وإلى النساء : ٢٢ النساء : ٢٢ الله كان عَفُورًا وَحَدَالُهُ اللَّهُ كَانَ عَنْهُ وَاللَّهُ كَانَ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَنْهُ وَاللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا وَحَدَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا قَدْ سَلَفَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا وَحَدُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا قَدْ سَلَفَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ كَانَ عَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا قَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ مَا وَكُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَالَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

''حرام کی گئی تم پرتمھاری ماکیں جمھاری بیٹیاں، تمھاری بہنیں، تمھاری پھوپھیاں، تمھاری ماکیں جفوں پھوپھیاں، تمھاری ماکیں جفوں نے تصویل دودھ بلایا تمھاری بہنیں رضاعت سے اور ماکی تمھاری بوی کی تمھاری بول کی تمھاری بول کی تمھاری بول کی تمھاری بول کی تمھاری بولوں میں (پرورش پارہی) ہیں ان بولوں سے جن ہے تم صحبت کر بھے ہواورا گرتم نے صحبت نہ کی ہو

ان بویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر (ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں) اور (حرام کی کئیں) بویاں تھارے ان بیٹیوں کی جو تھاری پشتوں سے بیں اور (یہ بھی حرام ہے) کہ جمع کروتم دو بہنوں کو مگر جو گزر چکا (سو وہ معاف ہے) بیٹینا اللہ تعالی بہت بخشے والا بہت رحم فر مانے والا ہے۔''

### كسي كاناحق مال مت كھاؤ

﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا آمُوالكُمْ بِينَكُمُ بِالْبَأُطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا انْفُسَكُمْ النَّ الله كَانَ بِكُمُرَحِيْماً ۞ ﴾.

[٤/ النسآء: ٢٩]

"اے ایمان والوانہ کھاؤا ہے مال آپس میں ناجائز طریقہ سے مگرید کہ تجارت ہوتمھاری رضامندی سے اورنہ ہلاک کروایتے آپ کو بے شک اللہ تعالی تمھارے ساتھ بڑی مہر بانی فرمانے والا ہے۔"

### الله کے ساتھ شرک مت کرو

﴿ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا مِهِ شَيْنًا ﴾. (٤/ النسآء: ٣٦)
"اورالله تعالى كى عبادت كرواوراس كساته كسى كوشريك نه بناؤ-"

### نشے اور جنابت کی حالت میں نماز نہ پڑھو

## سسلمان کونل کرناممنوع ہے

﴿ وَمَا كَانَ لِيُؤْمِنِ أَنْ يَعْتُلُ مُؤْمِنًا إِلاَ خَطَا ﴾. [٤/ النسآه: ١٩٢] " ( اوزين ( جائز ) كسى مون كے ليے كدوه كسى مون كول كرے معظم سے "

## كسى برغيرمسلم كى تهمت درست نهيس

﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِيَنْ الْعَلَى اِلْيَكُو السّلَمَ السّلَمَ السَّاءَ : ٩٤ النسآء : ٩٤ النسآء : ٩٤ النسآء : ٩٤ النسآء : ٩٤ أورتم نه كبواس فخص كے ليے جوشميں سلام پيش كرے كه تو مومن نہيں ہے۔''

بدد یا نت اور غلط آدمی کی طرف سے وکیل نه بنا جائے ، ﴿ وَلَا ثُمْ اَوْلَ اللّٰهِ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ اللّٰهِ لَا يَعِبُ مِنْ اللّٰهِ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ اللّٰهِ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ اللّٰهِ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ اللّٰهِ لَا يَعِبُ مَنْ كَانَ اللّٰهِ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ اللّٰهُ لَا يُعِبُ مَنْ كَانَ اللّٰهِ لَا يَعِبُ مِنْ اللّٰهِ لَا يَعْلِي اللّٰهِ لَا يَعْلِي اللّٰهِ لَا يَعْلِي اللّٰهِ لَا يَعْلَىٰ اللّٰهِ لَا يُعِبُّ مِنْ اللّٰهِ لَا يُعِبُّ مَنْ كَانَ اللّٰهِ لَا يُعِبُ مِنْ اللّٰهِ لَا يُعِبُلُونَ اللّٰهِ لَا يَعْلَىٰ اللّٰهِ لَا يُعِبُّ مِنْ اللّٰهِ لَا يَعْلَىٰ اللّٰهِ لَى اللّٰهِ لَا يَعْلَىٰ اللّٰهِ لَا يَعْلَىٰ اللّٰهُ لَا يُعْلِيْكُ مِنْ اللّٰهُ لَا يُعْلِيْكُونَ مَنْ اللّٰهُ لَا يُعْلَىٰ مَنْ اللّٰهُ لَا يُعْلِيْكُونَ اللّٰهُ لَا يُعْلَىٰ اللّٰهُ لَا يَعْلَىٰ اللّٰهُ لَا يُعْلَىٰ اللّٰهُ لَا يَعْلَىٰ اللّٰهُ لَا يَعْلَىٰ لَا يَعْلَىٰ مَا لَا عَلَىٰ اللّٰهُ لَا يَعْلَىٰ اللّٰهُ لَا يَعْلَىٰ لَا عَلَىٰ لَا عَلَىٰ اللّٰهِ لَا عَلَىٰ اللّٰهُ لَا يَعْلَىٰ لَا عَلَىٰ لَا عَلَىٰ اللّٰهُ لَا عَلَىٰ اللّٰهُ لَا يَعْلَىٰ لَا عَلَىٰ لَاللّٰهُ لَا عَلَىٰ اللّٰهُ لَا عَلَىٰ اللّٰهِ لَا عَلَىٰ اللّٰهِ لَا عَلَىٰ اللّٰهِ لَا عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّ

"اورمت جھڑا کریں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے جو بڑا بددیانت آپ سے جو بڑا بددیانت (ادر)بدکارہے۔"

### خواهش نفس کی ممانعت

﴿ فَلَا تَكَبِّعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْدِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۞ ﴿ ﴿ إِلَا النسآء: ١٣٥]

''پستم خواہش نفس کی پیردی نہ کروانساف کرنے میں اور اگرتم ہیر پھیر کرویا منہ موڑو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو پچھتم کرتے ہواس سے اچھی طرح باخبر ہے۔''

غیروں کے عیوب کو بیان کرناممنوع ہے ﴿ لَا مُنْ ظُلِمَ اللَّهُ اللَّهُو

سَمِيعًا عَلِيمًا ۞ . [٤/ النسآء: ١٤٨]

"الله تعالى نہيں پندكرتے كمكسى كى برى بات كو برملا كہا جائے مگر (اس سے) جس برظلم ہوا ہواور الله تعالى خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔"

> وین میں غلوحرام ہے ﴿ يَأْهُلَ الْكِتْ لِاتَغْلُوْا فِي مِيْنِكُمْ وَلَائِعُوْلُوْا عَلَى اللهِ إِلَّا الْعَقَ ﴿ ﴾.

[1/ النسآء: ١٧١]

''اے اہل کتاب! نہ غلو کرواپنے دین میں اور نہ کہواللہ تعالی کے متعلق مگر سجی بات''

> بيمت كهوكه تين خدا بي ﴿ وَلَا تَعُوْلُوا ثَلْتُهُ ۗ إِنْهُوا خَدْرًا لَكُمْ ۗ إِلْهَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدْ ۗ ﴾.

[٤/ النسآء: ١٧١]

''اورنہ کہوتین (خداہیں) باز آجاؤ (ایبا کہنے سے )یہ بہتر ہے تمھارے لیے، بیٹک اللہ تو معبود واحد ہی ہے پاک ہے وہ اس سے کہ ہواس کا کوئی لڑکا۔''

الله کے شعائر کی بے حرمتی ممنوع ہے

﴿ يَأَتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تُحِلُوا شَعَآبِ اللهِ وَلَا الشَّهُ وَالْمَرَامَ وَلَا الْهَدْى وَلَا الْفَلْآبِدَ وَلَا الْفَالْآبِدَ وَلَا الْمَدُى وَلَا الْفَلْآبِدَ وَلَا أَمِينَ وَلَا الْمَدُى وَلَا الْفَلْآبِدَ وَلَا أَمِينَ وَلِيهِمْ وَرِضُوانًا \* ﴾.

[٥/ المآئدة:٢]

"اے ایمان والو! بحرمتی نه کرو الله تعالی کی نشانیوں کی اور نه عزت والے مہینه کی اور نه عرب کے ملے میں والے مہینه کی اور نه حرم کو مجھے موئی قربانیوں کی اور نه جن کے ملے میں بیت بیت والے کئے جیں اور نه (بحرمتی کرو) جو قصد کیے ہوئے جیں بیت

### حرام کا وہ چاہتے ہیں رب کافضل اور (اس کی ) رضا۔''

### چند حرام اشیاء

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمْهُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا آهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْغَنِقَةُ وَالْمُوقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِلْحَةُ وَمَا آكُلَ السَّهُمُ اللَّ مَا ذَكَيْنُوْ "وَمَاذُبِهُ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالْاَزْلَامِ \* ذٰلِكُمُ فِنْقُ \* ﴾.

[٥/ المآثدة:٣]

"حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار ،خون ، سور کا گوشت اور جس پر ذری کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اور گلا گھو نٹنے سے مرا ہوا، چوٹ سے مرا ہوا، او پر سے ینچے گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا اور جے کھایا کسی درندے نے سوائے اس کے جسے تم ذری کرلواور (حرام ہے) جو ذری کیا گیا ہوآ ستانوں پر اور (بی بھی حرام ہے) کہ تم قسمت آزمائی کرو جوئے کے تیرول سے ، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔"

دین کا مذاق الرائے والوں سے دوستی حرام ہے
﴿ یَاکُیْکَا الَّذِیْنَ اَمْنُواْ لَا تَنْخِذُوا الَّذِیْنَ الْخَذُواْ دِیْنَکُوْمُ هُزُواْ وَلَعِبًا مِّنَ الْمَنْوَالِ لَا تَنْخِذُوا اللّذِیْنَ الْمَنْدُواْ دِیْنَکُوْمُ هُزُواْ وَلَعِبًا مِّنَ الْمَنْوَالْکَوْمُ وَالْکُونُولِ اللّذِیْنَ اُونُولِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ياكيزه چيزول كوترام مت كرو ﴿ يَأْتِهَا الَّذِيْنَ الْمَنُولُالا تَحْرِمُوا طَيِّبَتِ مَا اَحْلَ اللهُ لَكُمُّ وَلا تَعْتَدُولُا ﴾.
[٥/ المآلدة: ٨٧]

''اے ایمان والو! نہ حرام کرو پا کیزہ چیزوں کو جنھیں حلال فر مایا ہے اللہ

المنهيات من القرآن

تعالیٰ نے تمھارے لیے اور نہ حدسے بڑھو۔''

شراب، جوا، بت وآستان پرجانا حرام ہے ﴿ يَأْلِيُهَا الّذِيْنَ الْمُنْوَالِكَا الْخَنْرُوالْمِيْسِرُوالْانْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّمُ نَعْنِكُونَ ﴿ ﴾. [٥/المآندة: ٩٠] ''اے ایمان والو! بیشراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیرسب ناپاک ہیں شیطان کی کارستانیاں ہیں سوبچوان سے تاکمتم فلاح یاؤ۔''

حرم میں شکار کرناممنوع ہے

﴿ يَأْلَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُواْ لَا تَعْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمُ حُرُمٌ اللهِ ١٥٥ [٥/ المآندة: ٩٥] 
"ا \_ ايمان والو، نه ماروشكاركو جب كمتم احرام باند هم بوئ بوء "

كثرت بسوال كي مما نعت

﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لِاتَسْكُوا عَنْ آشِياء إِنْ تُبْدَلُكُمْ تَسُؤُلُمْ ﴾.

[٥/ المآئدة:١٠١]

"اے ایمان والو! مت پوچھا کروایی باتیں کہ اگر ظاہر کی جائیں تمہارے لیے تو شخصیں بری لگیں۔"

بتول كے نام كے جانور جيمور ناحرام ہے ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَعِيْرَةٍ وَلا سَأَبِهِ وَلا وَصِيْلَةٍ وَلا حَامِ " وَلَكِنَّ الّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ " وَأَكْثَرُ هُمُ لا يَعْقِلُونَ ۞ ﴾.

[٥/ المائدة: ١٠٢]

'ونہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور نہ حام ، کیکن جنھوں نے کفر کیا وہ تہمت لگاتے ہیں اللہ تعالی پر جھوٹی اورا کثر ان میں پچھ عقل نہیں رکھتے۔'' نوف: بیتمام جانور بتوں کے نام پرچھوڑتے تھے۔ بحیرہ الیک اولمنی جو کسی بت کے نام پر چھوڑتے اور چھوڑتے اور چھوڑتے اور جھوڑتے اور اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے۔ سائبہ بھی بتوں کے نام پر کھلی چھوڑتے اور اس پر وزن نہ رکھتے تھے۔ وصیلہ الی اولمنی جو متواتر کئی مادہ کو جنم دیتی تو اسے وقف کر ویتے اور حام ایسا اونٹ جس کے مادہ سے دس بچے پیدا ہوں بیشرکیہ افعال ہیں جیسا کہ آ جکل پیروں کے نام پر گا کیں چھوڑی جا تیں ہیں بیسب سے پہلے عمرو بن عامرالخزای نے کیا تھا جو نبی مَنْ اللّٰ کیا کہ سے تین سوسال قبل مکہ کارکیس تھا آپ مَنْ اللّٰ کے فرمایا: '' میں نے اسے جہنم میں اپنی انتر یوں کو کھینچتے ہوئے دیکھا ہے۔''

بتوں کی پوجاممنوع ہے

﴿ قُلُ إِنِّي نَهِيْتُ أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ \* ﴾.

[٦/ الانعام:٥٦]

''آپ فرمائے! کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سواان کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔''

غیرول کے خدا کو گالی مت دو

﴿ وَلَا تَسْتُوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسْتُوا اللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ " ﴾.

(٦/ الانعام:١٠٨]

''اورگالی مت دو (برا بھلا مت کہو) ان کوجن کی بیلوگ اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہیں کیونکہ پھروہ کچھ جانے بغیر اللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی کریں گے۔''

تكبير كے بغير ذرج كيا ہوا جانورمت كھا وَ ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِبَا لَمُ يُذَكِّدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلاَتَا لَفِينَتُ \* ﴾ .

[7/ الانعام: ١٢١]

''اورایسے جانوروں میں سےمت کھاؤجن پراللّٰد کا نام نہ لیا گیا ہواور پیہ

اسراف سے پر ہیز کرو ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا \* إِلَّهُ لَا يُحِبُّ الْبُسْرِفِيْنَ ﴾ . [٦/ الانعام: ١٤١]

رود موجود میں میں کرویقینا وہ (اللہ تعالیٰ) اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔''

خاندانی منصوبہ بندی حرام ہے

يتيم كأمال مت كهاؤ

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينُمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ احْسَنُ حَتَّى بِيلُغُ اشْدَة " ﴾.

[1/12/14/1]

''اوریتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ گرایے طریقے سے جو کہ سخس کے بیاں تک کہ وہ اپنی من بلوغت کو پہنچ جائے۔''

غلط راستے مت ایناؤ

﴿ وَإِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيبًا فَالَّهِ عُوْدٌ ۚ وَلَا تَكَّمِعُوا السُّبُلِّ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

عَنْ سَبِيلِهِ الْمُلْمُ وَصَلَمْ بِهِ لَعَكَمْ مُنْتَقَوْنَ ﴿ ﴿ [7] الانعام: ١٥٣]
"اور یہ کہ میرا دین میرارستہ ہے جومتقیم ہے سواس راہ پر چلو اور دوسری
راہوں پرمت چلو کہ وہ راہیں تم کواللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی اس کا تم
کواللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔"

الله کے علاوہ کسی کی انتاع مت کرو

﴿ إِنِّهِ عُوْامًا أَنْزِلَ إِلْيَكُمُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَكَيْعُوْا مِنْ دُوْنِهَ ٱوْلِيَاءَ \* قَلِيلًا مَا تَكَ كُرُوْنَ ۞ ﴾. [٧/ الاعراف:٣]

'' نتم لوگ اس کی اتباع کرو جوتمهارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اوراللہ تعالی کوچھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کروتم لوگ بہت کم ہی تھیحت مانتے ہو۔''

زمين مين فسادمت يصيلا وَ ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بِعَدَاصُلاحِهَا وَادْعُوْدُ حُوْفًا وَطَهُعًا ۗ ﴾.

[٧/ الأعراف:٥٦]

''اورز مین میں فسادمت پھیلاؤاس کی در سی کی جادت کرواس ہے ڈرتے ہوئے اورامیدواررہتے ہوئے۔''

ناپ تول میں کمی مت کرو

﴿ فَأُوفُوا الْكُيْلُ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اشْيَاءَهُمُ وَلَا تُغْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدُ إِلَيْ مُعْدِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدًا إِصْلَاحِهَا ﴿ ﴾. [٧/ الاعراف: ٨٥]

''پستم ناپ اورتول پورا پورا کرواورلوگوں کوان کی چیزیں کم کرکےمت دواورز مین میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کردی گئی نسادمت پھیلاؤ۔''

کسی کو تکلیف دینے کے لیے راستوں میں مت بیٹھو ﴿ وَلَا تَقْعُدُ وَا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُ وْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ

مَنْ أَمِنَ بِهِ وَتَبَعُونَهُمَا عِوجًا ﴾. [٧/ الاعراف: ٨٦]

"اورمت بيضا كروراستول بركه ورارب بوتم (راه كيرول كو) اورروك

رب بوتم الله كي راه سے جوايمان لايا الله كے ساتھ اور تلاش كر لتے ہو
اس ميں عيب -"

### جنگ میں پیھمت پھیرو

﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَا لَقِينَتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدُبَارَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''اے ایمان والو! جبتم مقابله کرو کافروں کے لشکر جرار سے تومت پھیرناان کی طرف پیٹھیں۔''

## باجم مت جھگرو

﴿ وَلَا تَنْاَزُعُواْ فَتَفْشُلُوْا وَتَذْهَبَ بِيَعَكُمْ وَاصْدِدُواْ ﴾ [٨/الانفال: ٤٦] "اور آپس میں نه جھڑو ورنه تم کم ہمت ہوجاؤگ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمھاری ہواادر (ہرمصیبت میں) صبر کیا کرو۔"

مشرك حرم مين داخل مت هول

﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِلَهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقُرَبُوا الْسُتُحِدَ الْعُرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هٰذَا ﴾ [٩/ التوبة:٢٨]

''اے ایمان والو! یقیناً مشرک ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ ہونے پائیں۔''

منافق کی نماز جنازه مت پڑھو

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبِدًا وَلَا تَعَمُّ عَلَى قَيْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ لَقُرُواْ مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوْا وَهُمْ فَسِقُونَ ۞ ﴾ [٩/ النوبة: ٨٤] "اور نه پڑھے نمازِ جنازہ کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی اور نه کھڑے ہوں اس کی قبر پر بے شک انھوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ نافرمان سے رسول کے ساتھ اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ نافرمان سے۔"

### اشیاء میں کمی پیشی مت کرو

﴿ وَلِقَوْمِ اَوْفُوا الْهِلْمَالَ وَالْهِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْعَسُوا النَّاسَ اشْيَاءَهُمُ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ ﴾ [١٥/ مود: ٨٥]

''اے میری قوم! پورا کیا کروناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ اور نہ گھٹا کر دیا کرولوگوں کو ان کی چیز اور نہ چلوز مین میں فساد ہریا کرتے ہوئے۔''

### الله کے لیے مثالیں مت بیان کرو

﴿ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلْهِ الْكُمْثَالَ ۗ ﴾ [17/ النحل: ٧٤] " ( و ١٦/ النحل: ٧٤] " ( و ٢٠ ) الله كيا كرو . "

### بے حیائی اور برے افعال مت کرو

﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْيَتَأَيُّ ذِي الْقُرْبِي وَيَهُمَّى عَنِ الْفَرْفَ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُ وَالْحَسَانِ وَالْيَتَأَيُّ وَفَنَ ﴿ الله الله عَلَامُ اللهُ عَلَا اللهُ مَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الله

فتمين مت توژا كرو

﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْآيْمَانَ بِعُدُ تَوْكِيدِهَا ﴾ [١٦/ النحل: ٩١]

# المنهيات من القرآن

"اورنہ توڑو (اپنی) قسموں کو انھیں پختہ کرنے کے بعد۔"

الله يرجموث مت باندهو

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِيا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ لِمَذَا حَلَلٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَغْتَرُوا

عَلَى اللَّهِ اللَّذِبُ \* ﴾. [١٦/ النحل:١١٦]

"اور نہ بولوجھوٹ جن کے بارے میں تمھاری زبانیں بیان کرتی ہیں (بی کہتے ہوئے) کہ بیطال ہے اور بیرام ہے اس طرح تم افتر ابا ندھو سے اللہ تعالیٰ بر۔"

> الله كے ساتھ كسى كوشريك مت تھبراؤ ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْحَدَ فَتَغْفُدُ مَذْمُومًا ظَخْذُولًا ﴿ ﴾

[۱۷/ بنی اسرائیل:۲۲]

'' نہ تھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ورنہ تم بیٹے رہو گے اس حال میں کہ تمھاری ندمت کی جائے گی اور بے یارومددگار ہو جاؤ گے۔''

والدين كوأف تك نهكهو

﴿ فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَفِ وَلَا تَتَهَرُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كُرِيْمًا ۞ ﴾.

[۱۷/ بنی اسرائیل:۲۳]

"توان (والدین کو) اف تک مت کهداورانھیں مت جھڑ کو اور جب ان سے بات کر وتو بوی تعظیم سے بات کرو۔"

فضول خرجی مت کرو

﴿ وَلَا تُبَيِّرُ تَبَنِيدُ اللهِ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانْوَا إِخْوَانَ الشَّيْطِينِ ﴿ ﴾.

[۱۷/ بنی اسرائیل:۲٦-۲۷]

"اور نفنول خرجی نه کیا کرو بے شک نفنول خرجی کرنے والے شیطانوں سے بھائی ہیں۔" زنا كا ارتكاب حرام ہے ﴿ وَلَا تَقْوَ بُوا الدِّنِي إِلَّهُ كَانَ فَأَحِشَةً ۖ وَسَأَءَ سَبِينُلا ﴿ ﴾.

الا/ بنی اسرائیل:۳۲] ''اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ بے شک میہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی براراستہ ہے۔''

ناحق قل كرناحرام ہے

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ \* وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَلُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطِنَا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ \* إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۞ ﴾

الا ابنی اسرائیل:۳۳ الله تعالی نے حرام کرویا ہے گرحق اور نہ آل کرواں نفس کوجس کو آل کرتا الله تعالی نے حرام کرویا ہے گرحق کے ساتھ اور جو آل کیا جائے ناحق تو ہم نے مقتول کے وارث کو (قصاص کے مطالبے کا) حق دے ویا ہے کہا اسے چاہیے کہ آل میں اسراف نہ کرے ضروراس کی مدد کی جائے گی۔''

کسی چیز کی اتباع بغیرعلم کے ممنوع ہے ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا كَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اللَّهُ مَا كَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اللَّهُ مَا كَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اللَّهِ السَّمْعُ وَالْهُ صَرَّ وَالْفُوَّادُ كُلُّ أُولِيْكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْتُولُاهِ ﴾. [١٧] بنى اسرائيل:٣٦]

''اورنہ پیروی کرواس چیز کی جس کاشمصیں علم نہیں بے شک کان ،آ نکھ اور دل ان سب کے متعلق (تم سے ) پوچھا جائے گا۔''

اکژ اکژ کرمت چلو

﴿ وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِلَّكَ لَنْ تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبَلَغُ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴾ . [١٧/ بني اسرائيل: ٣٧] ''اورنہ چلوز مین میں اکڑتے ہوئے (اس طرح) ندتم چیر سکتے ہوز مین کو اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔''

ان شاءاللہ کے بغیر کوئی عزم ہے گئے۔

﴿ وَلَا تَقُولُنَّ لِقَنَّى عِلِنِّ فَأَعِلَّ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُنَّا عَاللَّهُ ﴾.

[۱۸/ الکهف:۲۳ ـ ۲۶]

" ہر گزنہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں مگر (بیک م ساتھ ریجی کہو) اگر اللہ نے جاہا۔"

#### زنا کار ہے نکاح مت کرو

﴿ ٱلزَّانِيُ لَا يَنَكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُثْمِرَّكُةً ۗ وَّالزَّالِيَةُ لَا يَنَكِحُهَا اِلَّا زَانِ أَوْ مُثْمِرِكٌ \* وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيثِنَ۞ ﴾. [٢٤/ النور:٣]

''زانی شادی نہیں کرتا گر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اور زانیہ ، نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ گر زانی یا مشرک اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اہل ایمان پر۔''

## فقراءكونه دينے كي قسميں مت كھاؤ

﴿ وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوۤ الْولِي الْقُرْلِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْهُ وِرِيْنَ فِي سَهِيْلِ اللهِ " وَلَيْعَفُوْا وَلْيَصْفَعُوْا \* الاَثْعِبُوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمُ \* وَاللّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴾. [٢٤/ النور: ٢٢]

"اورتم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے بیں انھیں اپنے قرابت داروں پر اور مسکینوں اور مہاجروں کو راہ لللہ دینے سے فتم نہ کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے کیا تم نہیں چاہیے کہ اللہ تعالی تموروں کو معاف کرنے والا تموروں کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔"

## کسی کے گھر بغیراجازت داخل مت ہو

خوا تين غيرمحرم كے سامنے زينت ظاہر مت كريں ﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنْ يَغْمُونِ يَغْفُقُلْ فَرُوْجَهُنَ وَلَا اللّهُ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْ يَغْفُونَ مِنْ اَبْصَارِهِنَ وَيَخْفُقُلُ فَرُوْجَهُنَ وَلَا لِلْمُؤْمِنُ فَي اللّهِ مَيُونِهِنَ وَلَا لَيْمُونِ عَلَى جَيُونِهِنَ وَلَا لَيْمُونَ وَلَيْ اللّهِ عَلَى جَيُونِهِنَ وَلَا لَيْمُونَ وَلَيْمُ وَلَيْ وَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى جَيُونِهِنَ اوَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

"اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اوراپنی ارائش کو ظاہر نہ کریانوں پر اپنی اور ھدوں کے بنگل مارے رہیں اوراپنی آ رائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے میائیوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا اپنے میل جوٹھوت والے نہ ہوں یا ایسے غلاموں کے جوعورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں اور اس طرح

زورزورے پاؤں مارکرنہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے اےمسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جانب میں توبہ کروتا کہتم نجات پاسکو۔''

نى كريم مَنَا لَيْهِمْ كا اسم مبارك كتاخى معصلو ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ لَدُعَاء بِعَضِكُمْ بِعَضًا ﴿ ﴾.

[٤٢/ النور:٦٣]

دد تم الله تعالى كے بى كے بلانے كواييا معمولى بلاوا نه كرلوجيے آپس ميں ايك كا ايك كو موتا ہے۔''

غرور وتكبرمت اختيار كرو

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَكَ لِلتَّاسِ وَلَا تَعْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُ الْأَرْضِ مَرَحًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُ اللَّهُ لَا يَعْمِي اللَّهُ لَا يُعِبُ اللَّهُ لَا يُعِبُلُونَ اللَّهُ لَا يُعْمِينُ إِلَّا لَا يَصِلْ اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يُعِبُلُ إِلَّا لَا اللَّهُ لَا يُعِلَّى اللَّهُ لَا يُعْمِلُونَ اللَّهُ لَّا يُعْمِلُونَ اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِللَّهُ لَا يَعْمُ لِللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يُعْمُلُونَا اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا عَلَا لَا اللَّهُ لَا يُعْمِلُونَا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا عَلَا لَا يَعْمُ لَا عَلَيْ اللَّهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يُعْمُلُونَا لِللَّهُ لِللَّهُ لَا يَعْمُ لِلللَّهُ لَا يُعْمِلْ لِلللَّهُ لَا يَعْمُ لِلللَّهُ لَا يَعْمُ لِلللَّهُ لَا يَعْمُ لِلللَّهُ لَا يَعْمُ لِللَّهُ لَا يَعْمُ لَا عَل

''لوگوں کے سامنے اپنے رخسار نہ پھلا، اور زمین پر اتر اکر اکر کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے، نیخی خورے کواللہ تعالی پیندنہیں فر ماتا۔''

الله كى رحمت سے نااميدمت ہواكرو

﴿ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغُورُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا ﴿ إِلَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الذَّا لَهُ مُو الْغَفُورُ الذَّهُ وَالْغَفُورُ الذَّهُ وَالْغَفُورُ الدُّومِ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

''تم الله كى رحت سے تا اميد نه ہو جا و باليقين الله تعالى سارے كنا ہول كو بخش ديتا ہے واقعى وہ برى بخشش برى رحت والا ہے۔''

الله کے سامنے سرکشی مت کرو

﴿ وَإِنْ لَا تَعْلُوا عَلَى الله وَ إِنْ أَتِيكُمْ بِسُلْطُنِ مُعِينٍ ﴿ ﴾. [3 ٤/ الدخان ١٩]
د تم الله تعالى كے سامنے سركنى نه كرو ميں تمھارے باس كھلى سند لانے

المنهيات من القرآن \_\_\_\_\_\_\_ 62

والأبول ـ''

### جَنَّكَ مِينَ بِرُولِي من وكما وَ ﴿ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُولَ إِلَى السَّلْمِةِ ۗ وَٱنْتُكُمُ الْأَعْلَوْنَ ۚ وَاللَّهُ مَعَلَّمُ ﴾.

[۷۷/ محمد:۲۵]

'' (اے مسلمانو!) ہمت مت ہارواور (کفارکو) صلح کی دعوت مت دوتم ہی غالب آؤ مے اوراللہ تعالیٰ تمھارے ساتھ ہے۔''

قرآن وسنت كآ كا إلى بات مت بيش كرو ﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوِّا لَا تُعَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى الله ورَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله الله الله الله سَيْعٌ عَلِيْعٌ ٥٠ ﴾. و١٤/ الحجرات:١]

"اے ایمان والو! آھے نہ بڑھا کرواللہ اوراس کے رسول سے اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالی سے بیشک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور جانے والا ہے۔"

بغیر شخقیق کے سی کی بات پڑمل مت کرو

کوئی کسی کا مذاق نداڑائے

﴿ يَالَتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَالَا يَسْغَرْ قَوْمٌ قِنْ قَوْمٍ عَلَى أَنْ يَكُونُوْا خَيْرًا مِنْهُمُ

"اے ایمان والو! نہ تسخر اڑایا کرے مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت دوسری جماعت کا شاید وہ ان نداق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں نداق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔"

كسى كوبرے لقب سےمت پكارو

﴿ وَلَا تَكْمِنُوا أَنْفُسَكُمُ وَلَا تَتُنَا لَهُ وَا بِالْالْقَابِ ﴿ ﴾. [89/ الحجر ات: ١١]
"اور ندعيب لكا وَالكِ دوسرے پراور ند برے القاب سے كى كو بلاؤ."

کسی کے بارے میں برا گمان مت رکھو

﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ امْنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الطَّلِيِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّلِيِّ إِنْهُ ﴾.

[٤٩] الحجرات:١٢]

''اے ایمان والو! دورر ہا کرو بکثرت بدگمانیوں ہے، بلاشبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔''

مسلمان کی جاسوی مت کرو

﴿ وَكُو يَجْتُسُوا ﴾ . [٤٩/ الحجرات:١٢]

''اور نه جاسوی کیا کرو۔''

مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے

﴿ وَلَا يَغْتَبُ بِتَعْضُكُمْ بِعُضًا \* أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحُمَ آخِيْهِ مَيْتًا

**غَلَرِهُمُولًا** ﴾. [٤٩/ الحجرات:١٢]

''اورایک ددسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو ،کیا پیند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے پس تم اسے تو مکروہ سجھتے ہو۔''

المنهيات من القرآن \_\_\_\_\_\_64

## ناپ تول میں کمی نہ کرو

﴿ وَلَا تُغْسِرُوا الْمِنْزَانَ ۞ ﴾. [٥٥/ الرحمن:٩] " (٥/ الرحمن:٩] " (١٥/ الرحمن:٩] " (١٥/ الرحمن و١٠) المرو

گناه اورزیادتی کے متعلق مشور ہے مت کرو
﴿ یَا اَیّٰهِ اللّٰهِ اِیْ اَمْنُوْا اِذَا تَنَاجَیْدُهُ فَلَا تَنْنَاجُوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْمِيتِ الْوَسُولِ وَتَنَاجُوْا بِالْوِرِ وَالْتُعُوٰى ﴿ ﴾ . [٥٨/ المجادلة:٩]
د'ا ہے ایمان والو! جب تم خفیہ مشورہ کروتو مت خفیہ مشورہ کروگناہ، زیادتی اور سول کی نافر مانی کے متعلق بلکہ نیکی اور تقویٰ کے بارے میں مشورہ کیا رہ ''

### الثدتعالى كومت بهولو

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمْ النُّفُسَهُمْ \* أُولَلِّكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ ﴾.

[90/الحشر:19]

''ان (نادانوں) کی مانند نہ ہو جانا جضوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو پس اللہ نے ان کوخود فراموش کر دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔''

> الله کے دشمنوں کواپنا دوست مت بناؤ ﴿ يَأْلِيُهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوِّالِا تَتَخِذُوْا عَدُوِيْ وَعَدُوَّاكُمْ اَوْلِيّاءَ ﴾.

[١٠] الممتحنة:١]

"اے ایمان والو! میرے دشمنوں کو اورائ دشمنوں کو (ایخ جگری دوست) مت بناؤ۔

مطلقه كوضررمت كبنچا وَ ﴿ ٱسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَكَا تُضَارَّوُهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَ اللهِ وَهُ ١ [٥٦/الطلاق:٦]

میری او جہال تم خودسکونت پذیر ہوائی حیثیت کے مطابق اور انھیں مررنہ پہنچاؤتا کہتم انہیں تنگ کرو۔''

سن کواس لیے نہ دو کہ محیں زیادہ کی تمنا ہو

﴿ وَ لَا لَكُنْنُ لَتُنْكُورُهُ ﴾. [٤٧/ المدنر:٦] "اوراحيان كركے زيادتی كی خواہش نه كر-"

ينتيم كو دُانث دُيث مت كرو ﴿ فَأَمَّا الْيَتِينِيمَ وَلَا تَعْلَمُونَهُ وَأَمَّا التَآبِلَ فَلَا تَعْلَمُونَهُ ﴾.

[٩٣] الضحى:٩-١٠]

‹‹پس يتيم پرتو بھي تختي نه کيا کر،اورنه سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ-''

﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ آحَدُّةً اللهُ الطَّبَدُةَ لَمُ يَلِدُهُ وَلَمْ يُؤَلِّدُهُ وَلَمْ يُؤَلِّدُهُ وَلَمْ يُكُن لَكُ لَقُواللهُ آحَدُّةً ﴾. [١١٨/الاخلاص:١-٤]

در آپ کہد دیجیے! کدوہ اللہ تعالی ایک ہی ہے۔اللہ تعالی بے نیاز ہے نہ اس کے ہیں ہے۔اللہ تعالی بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔''

## ألمنهيات

من

الاحاديث النبوي ماللكاتم



### آئينه مضامين

|            | •                                     | , p                        |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|
| _1         | كتاب الطهارة                          | (طہارت کے مساکل)           |
| 7.         | كتاب الصلوة                           | (نماز کے ساکل)             |
| _₩         | كتاب الجنائز                          | (جنازے کے سائل)            |
| . <b>£</b> | كتاب الزكوة                           | (زکوۃ کےمسائل)             |
| _0         | كتاب الصيام                           | (روزے کے سائل)             |
| .1         | كتاب الحج                             | (جج کے سائل)               |
| <b>.Y</b>  | كتاب البيوع                           | (خریدوفروخت کےمسائل)       |
| -A         | كتاب النكاح والطلاق                   | ( نکاح وطلاق کے مسائل )    |
| .4         | كتاب الجهاد                           | (جہاد کے مسائل)            |
| -1.        | كتاب الاطعمة                          | ( کھانے کے مسائل )         |
| -11        | كتاب الاشربة                          | (پینے کے مسائل)            |
| .15        | كتاب الايمان والننور                  | (قسموں اور نذروں کے مسائل) |
| _14        | كتاب الطب                             | (طب کے سائل)               |
| .12        | كتاب اللباس                           | (لباس کے سائل)             |
| .10        | كتاب التفسير                          | (تفییرکےمسائل)             |
| .17        | كتاب الادب                            | (ادب کے مسائل)             |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                            |

# (۱) **کتاب الطهارة** طبارت کے مسائل

فرمان بارى تعالى:

فرمان نبوى مَالِثْيَمْ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَكُلُكُمُ أَنهِ مَا أَن يَسْتَطِيْبَ أَحَدُكُمْ بِعَظْمِ أَوْ رَوْثِ. "بلاشبرسول الله مَنَا لَيْمَ عَلَيْمَ فِي اور كوبر سے استنجا كرنے سے منع فرمايا ہے۔"

سنن النسائى ، كتاب الطهارة ، باب النهى عن الاستطابة بالعظم (٣٩) ومسلم (٢٧٢)

## قضائے حاجت کے لیے قبلے کی جانب منہ یا پشت کرنے کی ممانعت

توضیع: قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی جانب منہ یا پشت کرنامنع ہے البت ہے ممانعت فضا میں ہے عمارتوں میں نہیں جیسا کہ مروان اصغر مرینے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر فلائے کو دیکھا انھوں نے قبلے کی جانب سواری بٹھائی پھر اس کی طرف پیٹاب کرنے گئے تو میں نے کہا اے ابوعبدالرحن! کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ تو انھوں نے کہا کیوں نہیں اس عمل سے صرف فضا میں منع کیا گیا ہے اور جب تو انھوں نے کہا کیوں نہیں اس عمل سے صرف فضا میں منع کیا گیا ہے اور جب تمارے اور قبلے کے درمیان کوئی اوٹ حائل ہوتو اس میں کوئی حرب نہیں ۔ 3 اور یہی موقف ابن جمر مروز اللہ کیا ہے اور امام مالک مام شافعی موز اللہ کا کھی مسلک ہے۔ 3

# مڈی اور گوبر سے استنجا کرنے کی ممانعت

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنْ يَسْتَطِيْبَ أَحَدُكُمْ

صحیح ابی داود للالبانی ، کتاب الطهارة ، باب الرخصة فی استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (۱۵) الترمذی ، کتاب الطهارة (۹) ابن ماجه ، کتاب الطهارة و سنتها (۳۲۰) علامه البائی منه نے اس سرے کوئی کہا ہے۔احمد فی باقی المکثرین (۱۶۲۶۳) بیهقی (۱/۹۲) شرح معانی الآثار (۶/۲۳)۔

 صحیح ابوداود للالبانی ، کتاب الطهارة ، باب الرخصة فی ذلك (۸)۔

 ق فتح الباری ۱/ ۳۳۱۔

كتاب الطهارة - 70

بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ. 🛈

" حضرت عبدالله بن مسعود را الله عن مروى ہے وہ بيان كرتے ہيں ب شك رسول الله ما الله ما

توضیع : مسلم میں ابن مسعود والنیئ سے مروی کمی حدیث میں ہے جس میں نبی اکرم مَلَّ النیئ کے جنوں کا اگرم مَلَّ النیئ کی جنوں سے ملاقات کا تذکرہ ہے اس میں آپ مَلَّ النیئ نے بڈی کو جنوں کا زادِراو اور کو پر (لید) کو ان کے جانوروں کا چارہ قرار دیا ہے اور اس کے بعد فرمایا: "تم ان دونوں سے استنجانہ کرو کیونکہ بیتمارے بھائیوں کی خوراک ہے۔"

تواس روایت سے معلوم ہوا کہ جنوں کی خوراک سے استنجا کرنا درست نہیں تو انسانوں کی خوراک وغیرہ سے استنجا کرنا بالا ولی درست نہیں اور تمام مقدس اشیاء سے بھی استنجا کرنا درست نہیں۔واللہ اعلم

### کو کلے سے استنجا کرنے کی ممانعت

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنْ يَسْتَنْجِى أَحَدٌ إِنَّ النَّبِيّ مَا اللَّهِ مَا أَنْ يَسْتَنْجِي أَحَدٌ بِعَظْمِ أَوْ رَوْقَةٍ أَوْ حَمَمَةٍ. 3

'' حضرت ابن مسعود والنفو سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں بے شک نی اکرم مَثَالِیُمْ نے ہڈی، کوبراورکو کلے کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔''

برتن میں سانس لینے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَكُمْ نَهِى أَنْ يَتَنَفَّلُ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ

سنن النسائى ، كتاب الطهارة ، باب النهى عن الاستطابة بالعظم (٣٩) مسلم ، كتاب الصلاة (٦٨٢) ابن ماجه كتاب الطهارة والسنة الصلاة (٣٥) ابن ماجه كتاب الطهارة والسنة (٣١٠)\_
 ٣١٠)\_

<sup>🛭</sup> صحيح الجامع الصغير (٦٨٢٦)۔

ك كتاب الطهارة

يَّمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيْبَ بِيَمِيْنِهِ • 1

یں میں اوقاً دہ النائی ہے مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں بے شک نجی اکرم من النائی ہے میں انسان کے ساتھ اکرم من النائی ہے اور اپنے شرمگاہ کوداہنے ہاتھ کے ساتھ جھونے سے اور داہنے ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔''

توضیع: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ پانی پینے وقت برتن میں سانس لینامنع ہے نیز پھونک مارنا بھی منع ہے آگر چہ کی چیز کو شخد اگرنے کے لیے بی کیوں نہ ہؤاوردا میں ہاتھ سے استنجا کرنا اوردا میں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھونا بھی منع ہے جیسا کہ حضرت عاکشہ صدیقہ ڈاٹھ کے سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافی کیا

یُعِجبُ الْیَمِیْنَ فِی شَانَّنِهِ کُلِهِ فِی تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْدِهِ 

"آپ مَالِیْ ہِم کام میں دائیں پہلو سے شروع کرنا پند کرتے تھے مثلا جوتے پہننے میں اور طہارت وغیرہ حاصل کرنے میں۔"
جوتے پہننے میں ایکھی کرنے میں اور طہارت وغیرہ حاصل کرنے میں۔"
کھڑے یانی میں پیشاب کرنے اور پھراس میں عنسل کرنے کی کھڑے یانی میں پیشاب کرنے کی

#### ممانعت

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

• صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب النهى عن الاستنجاء باليمين (٣٩٤) البخارى ، كتأب الوضو (١٤٩) الاشربة (١٩٥) ، الترمذى كتاب الطهارة (١٥) والاشربة (١٨١) مسئن النسائى ، كتاب الطهارة (٢٤، ٤٥) ابوداود (٢٩) وابن ماجه ، الطهارة وسنتها (٣٠٦) أحمد في مسئد الكوفيين (١٨٦٠٣) باقى مسئد الانصار (٢١٨٤ و٢١٥٢٢) دارمى، الطهارة (٦٨١) في مسلم ، كتاب الظهارة ، باب اليمين في طهوره-

( ۳۹۵) البخارى، كتاب الغسل والتيمم ، باب ذكر نهى الجنب عن الاغتسال فى الماء الدائم ( ۳۹۵) البخارى، كتاب الوضوء ( ۲۳۲) مسلم ، كتاب الطهارة ( ۲۶ ـ ۲۵ ـ ۲۵ ) ابو داود، كتاب الطهارة ، ( ۲۳ ) ابن ماجه كتاب الطهارة والسنة ( ۳۳۸) احمد فى باقى مسئل المكثرين ( ۹۲۳ ) ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ ، ۱۵۶۱) دارمى، كتاب الطهارة ( ۷۲ ) .

''حضرت ابو ہریرہ (النفیز سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں بے شک ہی اکرم مَالِیْ اِن نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آ دمی کھڑے پانی میں پیٹاب کرے اور پھراس بانی میں عسل جنابت کرے۔''

#### کھڑے ہوکر پیشاب کرناممنوع ہے

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ مَعْدَمُ أَنْ يَبُولَ قَائمًا. • اللهِ مَعْدَمُ أَنْ يَبُولَ قَائمًا. • اللهِ مَعْدَمُ أَنْ يَبُولَ قَائمًا.

" حضرت جابر بن عبدالله دلالفيز سے مروى ہے وہ بيان كرتے ہيں بے شك رسول الله مَالِفَيْزِ نے كھڑے ہوكر پيشاب كرنے سے منع فرمايا ہے۔"

قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے کی ممانعت عَن عَطَاءِ بن يَزِيْدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَادِی عَظَيْ يَقُولُ نَهٰی دَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَسْتَقْبَلَ الَّذِی يَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ الْقِبْلَةَ

ابن ماجه للالبانی، كتاب الطهارة والسنة، باب فی البول قاعدا (٦٤) بیهقی (١٠٢/١) وابن ماجه (٢٠٩) سلسلة الاحادیث الضعیفة (٩٣٨) عافق پیمیری نے اس مدیث کو معیف کہا ہے (مصباح الزجاجة (١/٩٣)۔
 التعلیق علی السیل الجرار للشیخ صبحی حلاق ١/٩٣١۔
 موطا امام مالك ١/٠٥۔
 البخاری، كتاب الوضوء (٢٢٤) مسلم (٢٧٣) النسائی ١/٩٥)۔

وَقَالَ ((شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّهُوُا)). •

"عطاء بن یزید سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں بے شک سنا میں نے ابوابوب انصاری دافیز سے وہ بیان کرتے ہیں ہی اگرم مُلَا فیز کے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آ دمی پیشاب یا یا خانہ قبلہ جانب ہو کر کرے اور (اہل مدینہ) مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرکے پیشاب کریں۔"

تبوضیہ: قضائے حاجت کے وقت قبلہ جانب پشت یا منہ کرنامنع ہے اور مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرنے کا حکم اہل مدینہ کو ہے کیونکہ ان کا قبلہ بجانب جنوب تھا اس کے علاوہ مقعود صرف ریہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ یا پشت نہ ہوخواہ انھیں شال یا جنوب کی طرف بن کیوں نہ منہ کرنا پڑے۔

### کسی جانور کی بل میں پیٹاب کرنے کی ممانعت

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ عَلَى أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْكُمْ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ كَانَ يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ. 

كَانَ يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

"حضرت عبداً لله بن سرجس الطفئة روايت كرتے بيں بيشك رسول اكرم مَالَيْقِيَّا روايت كرتے بيں بيشك رسول اكرم مَالَيْقِيَّا بِي اس بات ہے منع فرمايا ہے كہ كوئى بيشاب كرے سوراخ (بل) ہيں۔ لوگوں نے حضرت قماوه ورائے ہيں يہشاب مروه ہے اس كا سبب كيا ہے تو حضرت قماده جواب ديتے بيں كہ لوگ كہتے تھے۔ سوراخوں ہيں جن رہا كرتے ہيں۔"

• صحيح البخارى ، كتاب الوضوء (١٤١) ، الصلاة (٢٨٠) مسلم ، كتاب الطهارة (٢٨٨) مسنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسنتها ، باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط والبول منن ابن ماجه ، كتاب الطهارة (٨) النسائى (٢١، ٢١، ٢١) ابو داود ، كتاب الطهارة (٨) النسائى (٢١، ٢١ ، ٢٢) ابو داود ، كتاب الطهارة (٨) احمد في باقى مسئد الانصار (٢٢٤٨، ٢٢٤٨٤) مؤطا امام مالك في نداء الصلاة (٨) احمد في دارمي ، كتاب الطهارة ( ٦٦٣) . 

البول في الجحر (٢٩) ارواء الغليل (٥٥) احمد في مسئد البصريين (١٩٨٤٨) نسائى ١/ (٣٣) حاكم (١/ ١٠٨٢) بيهتني (١/ ٩٩) شرح السنة (١/ ٢٨٩) بيروايت ضيف ب-

تبوضیہ: ابن سرجس سے قادہ کے ساع میں اختلاف ہے جس کی بنا پر روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے ۔ بعض کہتے ہیں قادہ کا انس کے علاوہ کس سے ساع ثابت نہیں۔ • اورعلی بن مدینی نے ساع ثابت کیا اور ابن خزیمہ اور امام ابن اسکن نے اسے صحیح کہا ہے۔ • لہٰذا اگر روایت کاضعیف ہونا ثابت ہو جائے تو ممانعت درست نہیں البتہ احتیاطی طور پر بچنا ضروری ہے۔

#### عسل خانے میں بیناب کرنے کی ممانعت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ مَالَ نَهْ يَ رَسُولُ اللهِ مَالَكُمُ أَنْ يَمْتَشِطَ - أَحَدُنَا كُلَّ يَوْم أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ. 

﴿ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْم أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ.

"سیدنا ابو ہریرہ آللنے سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں ہم کواس بات سے منع فرمایا نبی اکرم مُلَّا اللّٰہِ اُن کہ ہم میں سے کوئی ہرروز کنگھی کرے اوراس بات سے بھی کہ کوئی بییٹا ب کرے اپنے غسل خانے میں۔"

توضیع: سنت کے زیادہ قریبی بات یہی ہے کو شمل خانے میں پیٹاب نہ کیا جائے خواہ کچا ہو یا بکا بعض اہل علم دور حاضر میں فرش والے شمل خانوں میں پیٹاب کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔واللہ اعلم

شرمگاه كودا بَيْن ماته سے چھونے كى ممانعت عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَظْلَهُ أَنَّ النَّبِى مَكْمَةُ أَنْهَى أَنْ يَّمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ. •

<sup>🕕</sup> المراسبل لابن ابي حاتم ص١٦٨ . 🔹 تلخيص الحبير ١/١٨٧.

صحیح ابوداود (۲۱) منن النسائی ، کتاب الطهارة (۱/ ۱۳۰ ، ۲۳۸ ، احمد فی مسند الشامیین (۱۲۹۷) با علامه البائی نے اس مدیث کوگا کها باقی مسند الانصار (۲۱ ، ۲۳۸) احمد فی مسند الشامیین (۱۲۹۷) باقی مسند الانصار (۲۳۰۵) 
 صحیح ترمذی للالبانی ، کتاب الطهارة ، باب کراهیة الاستنجاء بالیمین (۱۵) اس مدیث کوعلامه البائی نے کے کہا ہے صحیح بخاری ، کتاب الوضوء (۱۶۹) مسلم، کتاب الطهارة (۲۹۳ ، ۲۹۶) مسلم، کتاب الطهارة (۲۹۳ ، ۲۹۶) سنن النسائی (۲۰ ، ۲۷) ابوداود (۲۹) ابن ماجه ، کتاب الطهارة وسنتها (۲۰ ، ۲۱) احمد فی باقی مسند الانصار (۲۰ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ) دارمی ، کتاب الطهارة (۲۷ )

"حضرت عبدالله بن ابی قاده دلالفؤ سے مردی ہے دہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں بے شک رسول اکرم ملکا فیا نے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ چھونے سے منع فرمایا ہے۔"

قبوضیم: آپ مَالِیُوْلِمُ کی عادت مبارکتی کہ برکام جواجھا ہوتا اس میں اپنے دائیں ہاتھ کو استعال کرتے تھے جیما کہ حضرت عائشہ صدیقہ واللہ استعال کرتے تھے جیما کہ حضرت عائشہ صدیقہ واللہ استعال کرتے تھے جیما کہ حضرت عائشہ صدیقہ واللہ استعال کرتے ہے کہ آپ مراکا کو جھونا کروہ ہے۔ (واللہ اعلم)

کیا عورت کے بیچے ہوئے پانی سے وضوکر ناممنوع ہے عن أبی حاجب عن الْحَكَم بن عَمْر و وَهُوَ الْأَفْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ مَا الْحَكَم بن عَمْر و وَهُوَ الْأَفْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ مَا الْحَكَم بن عَمْر و الْمَرْأَةِ. 

''ابو حاطب سے مروی ہے وہ حکم بن عمر وا قرع سے، بیان کرتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ بین کرم مَلَّ الْمَرِّمُ نے اس بات سے مع فرمایا ہے کہ آ دمی عورت کے بین کہ بیج ہوئے بانی سے وضو کرے۔''

توضیع: اس روایت میں اگر چہ ممانعت ہے البتہ بعض روایات میں جواز کا بیان ہے جیسا کہ ابن عباس فرائے ہیں کہ نبی کریم مُنا ہی ہے کہ ابلیہ حضرت میمونہ فرائے ہیں کہ نبی کریم مُنا ہی ہے ہوئے پانی سے وضو کیا۔ ﴿ بِی کہ نبی اکرم مُنا ہی ہی ہے ان کے مسل جنابت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا۔ ﴿ وَنُول طرح کی احادیث کو اہل علم نے اس طرح جمع کیا ہے اور تطبیق دی ہے کہ جن احادیث میں بچے ہوئے پانی کے جواز کا ذکر ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے گناہ نبیں ہوگا۔

ابوداود للالبائی مسلم ، کتاب الطهارة ، باب الیمین فی طهوره .
(۸۱) سنن ابی داود کتاب الطهارة ، باب النهی عن ذلك (۷۰) علام الهانی ناسمدے وقع کها سنن الترمذی ، کتاب الطهارة (۵۹) ابن ماجه ، کتاب الطهارة وسنتها (۳۲۷) احمد فی باقی مسند الشامیین (۱۷۲۸) مسند البصریین (۱۹۷۳٤).

<sup>🕒</sup> صحيح ابن ماجه للالباني، كتاب الطهارة (٢٩٨)ـ

اور جن احادیث میں ممانعت ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایسانہ کرنا بہتر اور اولی ہے اور اس میں نہی تنزیبی ہے تحریمی نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں (سیل اللام ۲۲/۱)۔

عورت کے بیچ ہوئے پانی سے شم کرنے کی ممانعت عن أَبِی هُرَيْرَةَ مَلَّهُ مَانعت عَن أَبِی هُرَيْرَةَ مَلَّهُ مَان نَهٰی رَسُولُ اللهِ مَلْكُمُ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَدَّةً وَلَيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا. • وَلَيَعْتَرِفَا جَمِيْعًا. • وَلَيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا. • وَلَيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا. • وَلَيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا. • وَلَيْغَتَرِفَا جَمِيْعًا. • وَلَيْغَتَرِفَا جَمِيْعًا. • وَلَيْغَتَرِفَا جَمِيْعًا اللّهُ وَلَيْغَتَرِفَا اللّهُ وَلَيْغَتَرِفَا اللّهُ وَلَيْعَالُهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْعَالَمُ اللّهُ وَلَيْعَالَمُ اللّهُ وَلَيْعَالَمُ اللّهُ وَلَيْعَالِمُ اللّهُ وَلَيْعَالَمُ اللّهُ وَلَيْعَالَمُ اللّهُ وَلَيْعَالَمُ اللّهُ وَلَيْعَالَمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْعَالَمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْعَالُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"د حضرت ابو ہر یہ وہ اللہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُالیّی اُلم مُورت اس پانی سے حسل کرے جو مرد کے اس پانی سے جو عورت کے مسل کے پانی سے جو عورت کے مسل کے پانی سے بانی نہ جائے اور مسدد کی روایت میں ان الفاظ کی زیادتی ہے کہ دونوں ایک ساتھ برتن سے پانی لیس۔"

توضیع: اس مدیث کا مطلب بیہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں ایک بی برتن سے پانی لے کرنہا کیں تو مباح وجائز ہے نیکن صرف خاوند یا صرف بیوی کے خسل جنابت سے بیا ہوا یا فی استعمال کرنا جائز نہیں بینی تنزیبی ہے تحریج نہیں۔

کونکہ رسول الله ما الله ما الله میرونہ فالفاسے بے ہوئے عسل کے پانی سے نہا اللہ میرونہ فالفائل سے بہا اللہ میرونہ فالفائل سے نہا اللہ میرونہ فالفائل سے نہا اللہ میرونہ فالفائل سے نہا

# کھڑے پانی میں بیشاب کرنے کی ممانعت

عَنْ جَابِرِ وَاللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمْ أَنَّهُ نَهْى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي

صحیح ایس دواد لهلالبانی، کتاب الطهارة، باب النهی عن ذلك (٧٤) سنن نسائی، کتاب الطهارة (١٣٠) طامه البل تاسمت کا کتاب الطهارة (١٣٠٠) طامه البل تاسمت کا کتاب الطهارة (١٣٠٠) طامه البل تاسمت کا کتاب الطهارة (١٣٠٠) علی مسند الانصار (٢٠٠١) ها ابن حجر فی فتح الباری ۱/۰۰-

صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من العاء في غسل الجنابة (٣٢٣).

كتب الطهارة - 77

الماء الراكد. 1

"حضرت جابر دان میں میں اس موی ہے وہ بیان کرتے ہیں بے شک نبی اکرم مُلَّا فَیْکُمُ نے کوڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔"

توضیع: کراپانی خواه کتا بھی ہواس میں پیٹاب کرنامنع ہوالی پانی میں پیٹاب کرنامنع ہوالی پانی میں پیٹاب کرنامنع ہوالی خواه کتا بھی ہوات میں واردنہیں ہے چنانچہ ایک ضعیف روایت میں ہیٹاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہی میں ہیٹاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہونکہ بیروایت ضعیف ہے البذا جاری پانی میں پیٹاب کرناممنوع اور ناجائز نہیں۔

### بول وبراز روك كرنماز يرصنے كى ممانعت

عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ وَ اللَّهِ مَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا أَنْ يَصَلَّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ. ۞

''حضرت ابوامامہ دلائٹؤ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم ملائٹو کا سے منع ہے آدمی کو جو پیشاب مایا خانہ روکے ہوئے ہوئماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔''

توضیع: ایس حالت میں نماز پڑھنے سے ممانعت اس وجہ سے ہے کہ ایسی حالت میں خشوع وضوع وام تا بری کا۔ (واللہ اعلم)

سنن ابن ماجه ، کتاب الطهارة وسنتها ، با ب النهی عن البول فی الماء الراکد (۳۳۷)
 مسلم ، کتاب الطهارة (٤٢٣) النسائی ، کتاب الطهارة (٣٥) احمد فی باقی مسند المکثرین
 (۱٤١٤) ، ۱٤۲٥ ، ۱٤۲٥) ابن حبان (۱۲٤۷) بیهقی (۱/ ۹۷) ابوعوانه (۱/ ۲۱٦) ـ

سلسلة الاحاديث الضعيفة (٥٢٢٧) مجمع الزوائد (١/ ٢٠٤).

#### المنهيات

اس باب میں ان منہیات کا ذکر کیا جائے گا جوطہارت سے متعلق ہیں کیکن سابقہ روایات میں ان کا ذکر نہیں آیا۔

#### طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی

حضرت ابن عمر فل الله ما الله م

فرمایا:

(﴿ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولٍ)). • (لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولٍ)). • (طہارت' كے بغيرنماز قبول نہيں كى جاتى اور نہ بى خيانت كى وجہ سے حاصل كئے ہوئے مال كاصدقہ قبول كيا جاتا ہے۔'

قضائے حاجت کے وقت زمین کے قریب ہونے سے پہلے کپڑا

#### نہیں اٹھانا جاہیے

حضرت انس والنفؤ سے مروی ہے کہ نبی کریم مَثَالِقَوْم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین کے قریب ہونے سے پہلے اپنا کپڑ انہیں اٹھاتے تھے۔ 🎱

دورانِ قضائے حاجت باتیں کرنامنع ہے

رسول الله مَالِيْظِيم في قرمايا:

'' دوران قضائے حاجت دوخض باہم گفتگونہ کریں کیونکہ اللہ تعالی اس تعلی برناراض ہوتے ہیں۔''

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (٢٢٤)-

#### حائضه عورت كانماز يدهنامنع ہے

حصرت فاطمہ وُلُ اُلَّهُ ابنت الى حيش روايت كرتى بيں كه رسول الله مَا لَيْكُمْ نِي اللهِ مَا لَيْكُمْ نِي اللهِ مَا لَيْكُمْ اللهِ مَا لَيْكُمْ اللهِ مَا اللهِ مَا لَيْكُمْ اللهِ مَا تَعِيلُ كَهَا اللهِ مَا تَعِيلُ كَهَا اللهِ مَا تَعِيلُ كَهَا اللهِ مَا اللهُ مَا تَعِيلُ كَهَا اللهُ مَا تَعِيلُ كَهَا اللهُ مَا تَعِيلُ مَا تَعِيلُ كَهَا اللهُ مَا تَعِيلُ اللهُ مَا تَعْلَى اللهُ مَا تَعْلِي اللهُ مَا تَعْلَى اللهُ مَا تَعْلَى اللهُ مَا تَعْلَى اللهُ مَا تَعْلَى اللهُ مَا تَعْلِيلُهُ مِنْ اللهُ مَا تَعْلَى اللهُ مِنْ اللهُ مَا تَعْلَى اللهُ اللهُ مَا تَعْلَى اللهُ مَا تَعْلَى اللهُ مَا تَعْلِيلُهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا تَعْلَى اللهُ مَا تَعْلِيلُ اللهُ مَا تَعْلِيلُهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مُ

#### حالت حیض میں عورت کا روز ہ رکھنامنع ہے

ابوسعید خدری والنیؤ سے روایت ہے کہ نبی مَنَّ النیوَّمُ نے عورتوں سے ارشاد فر مایا...کیا ایسانہیں ہے کہ جب عورت حاکفتہ ہوتی ہے تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ " 3

#### ما تضہ سے ہم بسری کرنامنع ہے

ابوہریرہ والفی سے روایت ہے کہ نبی مَالْقَیْمُ نے قرمایا"جس نے حاکصہ عورت سے ہم بستری کی یاکسی عورت کی پشت میں دخول کیا یا کا بن کے پاس آیا (اوراس کی تقدیق کی) تواس نے محد مَنَّ الْفِیْمُ پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔" 🕒

#### حالتِ حيض ميس طلاق دينامنع ہے

حضرت ابن عمر کی فیکانے اپنی بیوی کو دوران حیض طلاق دے دی تو رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا

ابوداود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها (٢٦) حسن، ارواء الغليل للالباني (٢٦).
 البخارى، كتاب الحيض، باب الاستحاضة (٣٦٥) ومسلم (٣٠٤).
 ومسلم (٣٣٣).
 البخارى، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم (٣٠٤) ومسلم (١٣٢) ابن ماجه (١٢٥).
 باب ما جاء في كراهية ايتان الحائض (١١٦) وابو داود (٢٩٠٤).

کاب الطهارة و الله المعالمة و که ده اس (اپنی بیوی) سے دور کہ ده اس (اپنی بیوی) سے دور کہ ده اس (اپنی بیوی) سے دور کر لے پھر جب ده پاک ہوجائے (یعنی اس کے ایام چیش گزرجائیں) تو پھر اسے طلاق دے۔ \* •

-

صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها و آنه لو خالف
 وقع الطلاق ویؤمر برجعتها (۱٤۷۱) و بخاری (۷۱۲۰) و ابوداود (۱/ ۰۰۰)۔

(۲) **کتاب الصلوة** نماز کےمسائل

فرمان بارى تعالى ہے:

﴿ وَأَقِينُوا الصَّلْوَةُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ . [٣٠/ الروم: ٣١]

"ماز قائم كرواورمشركول ميں سے نہ ہوجاؤ۔"

فرمان نبوى مَالَاثِيْكُمُ

((نَهِي رَسُولُ اللّهِ مِنْ فَقُرَةِ الْغُرَابِ)).

" (سجدے میں) رسول الله مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

ابوداود، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه (٨٦٢) وصححه ابن

خزيمة والحاكم

## طلوع آ فآب اورغروب آ فآب کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنْ يُسَلَّى مَعَ طُكُمٌ نَهْ مَ أَنْ يُسَلَّى مَعَ طُلُوع الشَّمْسِ أَوْغُرُوْبِهَا. " 1

''سیدناعبدالله بن عمر والحیات مروی ہون ہون کرتے ہیں کہ نبی اکرم سکا لیکنے م نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔''

#### نماز کے مکروہ او قات

عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهُ اَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى وَابْنَهُ وَالْهُا أَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ مَلْحُهُمُ قَالَ: ((لَا تَتَحَرَّوُا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ)). ٤

"ابن طاوس اپنے باپ سے روابت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فی فی اللہ اللہ ہیں حضرت عرفی ہوگیا ہے، بلاشہ ہی اکرم مثالی فی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قصد اتم اپنی نماز سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت پڑھو کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔"

توضیع: اس صدیث میں نماز کے مکروہ اوقات بیان کئے گئے ہیں کہ طلوع آفتاب اور

<sup>■</sup> سنن النسائى، كتاب المواقيت، باب النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس (٥٦١). البخارى، كتاب مواقيت الصلوة (٥٤٨، ٥٥٠، ٥٥٤، الجمعة ، (١١١٧) والحج (١٥٢٣). مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١٣٦٩ و ١٣٧٠) مسند احمد، المكثرين من الصحابة (٤٤٦، ٤٤٥).

صحیح مسلم، کتاب صلاة السسافرین وقصرها (۱۳۷۵، ۱۳۷۵). سنن النسائی،
 کتاب المواقیت، باب النهی عن الصلاة بعد العصر (۵۲۵).

غروب آفاب کے وقت نماز پڑھنامنع ہے کیونکہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے شرک کی ہوآتی ہے اور مجوسیوں سے مشابہت ہوتی ہے، نیز دوسری روایت میں نصف النہار کو بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔عقبہ بن عامر فرماتے ہیں:

'' تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے اور میت کی تدفین سے رسول اللہ مَالْ اللہ مَالْ اللہ مَالِی مِن مِن مِن کہ بلند اللہ مَالْ اللہ مَالُ ہوں تا وقت کہ وہ وہ وہ اسے اور جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہوجائے۔' •

### عصر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ فَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ مَلْكُمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. 3

''سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹیئئے سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلُٹیٹیؤ نے دو وقتوں میں نماز ادا کرنے سے منع فر مایا ہے نماز فجر کے بعدیہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے دوسراعصر کے بعدیہاں تک کہ سورج غروب ہو ماریئ''

توضیع: نماز فجر کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی جاستی البتہ اگر سنتیں رہ کئیں ہیں تو طلوع آفاب سے قبل نماز فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے جیسا کہ نبی اکرم مَا اللّٰ اللّٰ نے حضرت قیس دافتہ کو جماعت کے بعد دوسنتیں پڑھنے کی اجازت دی۔

عصر کے بعد بھی نماز کی ادائیگی کی ممانعت ہے۔البتہ اگر سورج بلند ہوتو نماز پڑھی

سحيح البخاري ، كتاب مواقبت الصلاة (٥٨٦).مسلم (٨٢٧)ـ

ابوداود (۱۲۹۷) محيح الترمذي للالباني ، كتاب الصلوة (٣٤٦) ابوداود (١٢٦٧)-

عصحیح بخاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب لا تتحری الصلاة قبل غروب الشمس (۵۵۳). الترمذی، کتاب البیوع، (۱۲۳۱). النسائی، کتاب البیوع، (۴۲۲۱) البیوع، (۳۵۵) البن ماجه، کتاب التجارات (۲۱۲۰) اللباس (۳۵۵) مسئد احمد، مسئد المکثرین (۲۱۷۱) مؤطا امام مالك، کتاب البیوع (۱۱۷۱)۔

جاستی ہے خواہ فرض نماز ہو یا سنت یانفل یا نماز جنازہ ہو۔ و جیسا کہ حضرت علی دالٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَالٹیؤ نے عصر کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے الا یہ کہ اس صورت میں (جائز ہے کہ) سورج ابھی بلند ہو۔ و اورای مسلک کی طرف ابن حجر مُوشافلة نے بھی اشارہ کیا ہے۔ و

نماز عمر کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت ہے البتہ سبی نماز پڑھی جاسکتی ہے جیسا کہ آپ مناز پڑھی جاسکتی ہے جیسا کہ آپ مناز پڑھ وفد عبدالقیس کی مصروفیت کی وجہ سے ظہر کی دوسنیں نہیں پڑھ سکے تھے۔ للبندا آپ مناز پڑھ نے وہ دوسنیں عصر کے بعد اداکر لیں۔ آپ مناز پڑھ نے فرمایا قبیلہ عبدالقیس کے لوگوں نے مجھے ظہر کے بعد کی دور کعتوں سے مشغول کر دیا پس یہ وہی دور کعتیں ہیں۔ •

وونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کرنماز پڑھنے کی ممانعت عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ عَظِیْ قَالَ نَهَی النَّبِیْ مَلِی اَ أَنْ یُسَلِّیَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. 6

"سیدنا ابو ہریرہ دائٹی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَالیّٰتُومُ نے نماز میں کولہوں پر ہاتھ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔"

توضیع: اختصار کامعنی ہے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا، یہ متنکبرین کا انداز ہے اور خشوع وضوع کے منافی ہے۔ اس لیے آپ مَلِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

عون المعبود (۲/ ۱۰۹)۔
 صحیح ابی داود للالبانی، کتاب الصلاة (۱۱۳۵، ۱۲۷۶)۔
 ۱۲۷٤)۔
 فتح الباری (۲/ ۲۰۷)۔
 البخاری، کتاب السهو (۱۲۳۳)۔

وصحیح البخاری ، کتاب الجمعة ، باب الخصر فی الصلاة (۱۲۲۰ ، ۱۱٤٤). مسلم ، کتاب المساجد (۸۲۰ ، ۱۱٤٤). نسائی ، کتاب الافتتاح کتاب المسلوة (۸۱۰ ، ۹٤۷). نسائی ، کتاب الافتتاح (۸۸۰) الترمذی ، کتاب الصلوة (۳۸۳) ابوعوانة (۲/ ۷۷) دارمی ، کتاب الصلوة (۱۳۹۲) احمد ، باقی مسند المکثرین (۷۵۱) ابن خزیمة (۲/ ۵۲) حاکم (۱/ ۲۱٤) بیهقی (۲/ ۲۸۷)۔

### نماز میں کیڑالٹکانے اور منہ ڈھانینے کی ممانعت

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ السَّدْلِ فِي السَّدْلِ فِي السَّدْلِ فِي السَّدُلِ فِي السَّدُلِ فِي السَّدُلِ فَاهُ. • الصَّلُوةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. •

"سیدنا ابوہریرہ دان کے سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں سدل کرنے ہیں کہ نماز میں سدل کرنے ہیں کہ نماز میں سدل کرنے ہے اور منہ و ھانینے سے رسول الله مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِلْمَا مِلْمَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰه

توضیع: "سدل" کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اس طرح چا در کندھوں سے نیچے اٹکا نا کہ اس کے دونوں کنارے کھلے ہوئے ہوں۔ ایک صورت میں کپڑایا چا در حالت نماز میں کندھوں پرڈالنامنع ہے۔ بیز حالت نماز میں منہ کو ڈھانپ کر رکھنا بھی منع ہے۔ (واللہ اعلم)

# نماز میں کو ہے کی طرح تھونگیں مارنے کی ممانعت

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلِ عَلَيْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ نَفْرَةِ الْغُرَابِ. 

اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلِ عَلَيْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ. 

عَنْ عَبْدِ النَّعُ رَابِ. 

عَنْ عَبْدِ النَّعُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَ

"سیدناعبدالحنن بن مبل سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللد مَالَّيْدَا الله مَالِي ہے۔"

توضیع: اس مدیث میں کوے کے ساتھ ایسے لوگوں کو مشابہ قرار دیا گیا ہے جولوگ سجدے سے جلدی سراٹھا لیتے ہیں وہ اٹھاتے ہی فوز ابغیر اطمینان سے بیٹھے پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔

وہ کوے کی طرح ٹھونگیں مارتے ہیں کیونکہ کو ادا نہ اٹھاتے وقت زمین پرجلدی سے چونچ مار کر دانہ اٹھا تا ہے اور پھر جلدی ہی دوسرے دانے کے لیے مار دیتا ہے اورایسے

• صحیح سنن ابی داود للالبانی ، کتاب الصلوة ، باب السدل فی الصلاة (۵٤۸) علامدالبائی فی الصلاة (۵۶۸) علامدالبائی فی الصلاة (۷۹۳) فی المکثرین (۷۹۳) فی المکثرین (۷۹۳) دارمی ، کتاب الصلاة ، باب صلاة من دارد ، کتاب الصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه (۸۲۲) ما الرومی فی کها ہے۔

جلد نماز پڑھنے والوں کونماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔

#### حالت نماز میں احتباء کی ممانعت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ مَ اللَّهُ عَنْ بَيْعَتَيْن: عَنِ اللَّمَاسِ وَالنَّبَاذِ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي اللَّمَاسِ وَالنَّبَاذِ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي اللَّمَاسِ وَالْبَيْدِ. ﴿ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي

"سیدنا ابو ہریرہ دلائٹیڈ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَالٹیڈ آنے دوطرح کی بھے سے اوردوسری بھینکنے دوطرح کی بھے سے اوردوسری بھینکنے کی بھے سے اوراس بات سے بھی منع فرمایا کہ صماء کی طرح کوئی اشتمال کرے اوراک کیڑے میں احتباء کرنے یعنی ( گوٹھ مارکر بیٹھنے ہے)۔"

تهضیع: "الملماس" فرید نے والا اپنی آنکھ بندکر کے کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے اور سودا طح یا جائے۔" النباذ" کے خود فروخت کرنے والا آنکھ بندکر کے کوئی چیز فرید نے والے کی طرف بھینک دے اور سودا طع ہو جائے۔ چونکہ ان دونوں صورتوں میں دھوکے کی راہ تکتی ہاس لیے منع کر دیا ہے" اشت مسال صحاء" یہ ہے کہ آدی کپڑے کوجہم پر لیے نے اور ایک طرف سے اس کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لے۔ اس میں شرمگاہ کھل لیے بات کے اور ایک طرف ہے اس کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لے۔ اس میں شرمگاہ کھل جانے کا خطرہ ہاں لیے منع فرما دیا" احتب اء" کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بی کپڑے میں گوٹھ مار کر بیٹھنا اور دونوں مرین کو زمین سے لگا دے اور دونوں پنڈلیاں کھڑی کر دے اس میں بھی شرمگاہ کے کھلنے کا احتمال ہے اس لیے اس طرح بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا۔ اسلام نے ان تمام سے منع اس لیے کیا ہے کہ ان میں بے پردہ ہونے کا خدشہ دیا۔ اسلام نے ان تمام سے منع اس لیے کیا ہے کہ ان میں بے پردہ ہونے کا خدشہ ہے۔ واللہ اعلم

ابن خزیمة (۱/ ۳۳۱) مسنداحمد (۵/ ۳۱۰)۔

البيوع (۱۲۳۱). نسائی، كتاب الصلوة ، باب ما يستر من العورة (۳۵۵) الترمذی ، كتاب البيوع (۱۲۳۱). نسائی، كتاب البيوع (۲۲۳۱). ابن ماجه ، كتاب التجارات (۲۱۲۰) اللباس (۳۵۰) احمد، باقی مسند المكثرين (۹۲۱۶،۸۵۷۹) مؤطا امام مالك، كتاب البيوع (۱۱۷۲).

## حالت نماز میں سامنے اور دائیں جانب تھو کنے کی ممانعت

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ وَ النَّبِيَ مَا النَّبِي مَا النَّبِي مَا النَّبِي مَا النَّبِي مَا الْهَا الْمَسْجِدِ فَحَدَّكَهَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى • 1

"سیدتا ابوسعید خدری دانشنگسے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَنَّاقَیْقُم نے میں اکرم مَنَّاقَیْقُم نے می اکرم مَنَّاقِیْقُم نے میں قبلہ والی دیوار پہلغم دیکھا تو آپ مَنَّاقِیْمُ نے اس کو کنگری کے ساتھ دیوار سے کھرج دیا۔ پھر آپ مَنَّاقِیْمُ نے فرمایا کہ کوئی مخص بھی اپنے ساتھ دیوار سے کھرج دیا۔ پھر آپ مَنَّاقِیْمُ نے فرمایا کہ کوئی مخص بھی اپنے سامنے (قبلہ کی جانب) یا دائیں جانب نہ تھوے۔ البتہ بائیں جانب یا ماؤں کے نیچ تھوک لینا درست ہے۔"

توضیع: بیاس وقت کی بات ہے جب مساجد خام یعن کمی ہوتی تھیں اور رہت وغیرہ نیچے ہوتی تھیں اور رہت وغیرہ نیچے ہوتی تھی اس لیے مبحد میں اگر تھوک دیا جاتا تو اس کا کفارہ وُن کرنا تھا یعنی اس پرمٹی ڈال دیتا لیکن اب فرشوں والی مساجد میں رومال یا کپڑے سے صاف کرنا یا دھونا ضروری ہے۔واللہ اعلم

## نماز میں ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹنے کی ممانعت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى أَنْهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلوةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِه. 

"سيدنا ابن عمر فِي السَّال عَرْ مَنْ الْمُعَلِينَ عَمْرُول مِ وه بيان كرت بين كدرسول اكرم مَنْ النَّيْمُ السيدنا ابن عمر فِينَ اللهُ الرم مَنْ النَّيْمُ اللهُ اللهُولِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>•</sup> صحيح البخارى، كتاب الصلوة، باب البزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى (٣٩٧). مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلوة (٨٥٥، ٨٥٥). سنن النسائى ، كتاب الطهارة (٣٠٨) المساجد (٧١٧) ابو داود ، كتاب الصلو ة (٢٠١) ابن ماجه ، كتاب المساجد والجماعات (٧٥٣) اقامة المصلوة والسنة فيها (١٠١٢) احمد (٨٩٧، ٧٠٩٨، ٢٦٩، ١٠٤١) دار مى، كتاب الصلوة (١٣٦٢).

الصلوة (١٣٦٢).

على البد في الصلوة (٩٩٢) علام البائي في السمود في المحتود مسند المكثرين من الصحابة (٢٠٦٢).

نے منع فرمایا ہے اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس بات سے منع فرمایا کہ آدی نماز میں ہاتھ پر فیک لگا کر بیٹھے۔''

قبوضیع: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حالت تشہد میں ایک طرف ہاتھ کے ذریعے فیک لگا کر بیٹھنامنع ہے۔

### جوڑا باندھ کرنماز پڑھنے کی ممانعت

عَنْ مُخُولُ بِن رَاشِدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعْدِ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ رَأَيْتُ أَبَا رَافِع عَظَيْ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ مَلْكَامًا رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِي عَلَيْ وَهُ وَ يُصَلِّى وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ فَأَطْلَقَهُ أَوْ نَهٰى عَنْهُ وَقَالَ عَلِي عَلَيْ وَهُ وَ عَاقِصَ شَعْرَهُ . 

عَلِى عَلَيْ وَهُ وَ يُصَلِّى وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ فَأَطْلَقَهُ أَوْ نَهٰى عَنْهُ وَقَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ الْ يُصلِّى الرَّجُلُ وَهُ وَ عَاقِصَ شَعْرَهُ . 

"سيدنا كول بن راشد سے مروى ہے وہ بيان كرتے ہيں كہ ميں نے ابورافع رَفَاتُونُ مَن اللهِ مَلْ وَهُ وَ عَالَم ضَعَ وه فراتے ہيں آپ نے دخرت من بن علی الله الله عَلَي وَهُ مِن اللهِ مَلْ الله عَلَيْ وَهُ وَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَلَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَمَا لَهُ وَلَى اللهُ مِنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ

با تیں کرنے والے کے پیچے نماز پڑھنے کی ممانعت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهُ عَلَى اَللَٰهِ مَاللَٰهِ مَاللَٰهِ مَاللَٰهِ مَاللَٰهِ مَاللَٰهِ مَاللَٰهِ مَال خَلْفَ الْمُتَحَدِثِ وَالنَّائِمِ. ﴿

<sup>■</sup> صحیح ابن ماجه للالبانی، كتاب اقامة الصلوة والسنة فیها باب كف الشعر والثوب فی السملوة (۱۰٤۲) ابن ماجه (۱۰۳۲) علام الهائى نے الل حدیث کوئے کہا ہے۔السمحیحة للالبانی (۲۳۸٦) ابوداود (۲۰۲) احمد، مسند القبائل (۲۰۹۳)۔

وبين ماجه للالباني ، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء (٩٥٩) ابن ماجه (٩٤٩).

"سیدنا ابن عباس والفیئاے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُنافِیّا م نے ایسے مخص کے پیچھے جو باتیں کر رہا ہو یا سورہا ہونماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔"

توضيع: ابتدائے اسلام میں نماز میں بوقت ضرورت بات کی جاسکی تھی لیکن بعد میں آپ ماڑی نے منع فرمادیا۔

"زید بن ارقم رافین فرماتے ہیں کہ ہم عبد رسالت میں دوران نماز ایک دوسرے دوسرے بات چیت کر لیتے تھے اور اپنی ضرورت و حاجت ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے حتی کہ یہ آیت تازل ہوئی ﴿ وَقُومُوْ اِللّٰهِ فَینِیْنَ ﴿ وَقُومُوْ اِللّٰهِ فَینِیْنَ ﴿ وَقُومُوْ اِللّٰهِ فَینِیْنَ ﴾ سے بیان کرتے تھے حتی کہ یہ آیت تازل ہوئی ﴿ وَقُومُوْ اِللّٰهِ فَینِیْنَ ﴾ (۲/ البقرة: ۲۳۸) تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوران نماز گفتگو سے منع کر دیا گیا۔ ا

مویا جوآدمی حالت نماز میں گفتگو کرتا ہے وہ خلاف شرع کام کرتا ہے ایسے آدمی کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جسے اوگلے اور نیند نے گھیرر کھا ہو کیونکہ ایسی حالت میں نہ جانے وہ دعا کی بجائے بدرعا کر دے۔(واللہ اعلم)

ريشم بهن كرنماز پر صنے اور ركوع ميں قرآن پر صنے كى ممانعت عَنْ عَلَي بُن أَبِي طَالِبِ وَهِلَهُ أَنَّ النَّبِيَ مَكُ أَنَا نَهْ عَنْ لُبْسِ الْقَيْسِ فَالْمُ مَعْطُفَرِ وَعَنْ تَحَتَّم الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَ قِ الْقُرْآنِ فِي الرَّكُوع . 
فِي الرَّكُوع . 

فِي الرَّكُوع . 

• فَي الرَّكُوع . 

• فَي الرَّكُونِ عَنْ الْمَالِمُ لَكُونُ عَنْ الْمُرْكُونِ عَنْ الْمُرْكُونِ عَنْ الْمُرْكُونِ عَنْ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُرْكُونِ عَنْ الْمُرْكُونِ عَنْ الْمُرْكُونِ عَنْ الْمُؤْمِنِ وَعَنْ قَرَاءَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُرْكُونِ عَلَيْ الْمُرْكُونِ عَنْ الْمُؤْمِنِ وَعَنْ قَرَاءَ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

"سیدناعلی بن ابی طالب را الله است مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں بلاشبہ نبی

<sup>•</sup> بخارى، كتاب الجمعة (١٢٠٠). • سنن الترمذى، كتاب الصلوة، باب ما جاء فى النهى عن القراءة فى الركوع والسجود (٤٤٢). مسلم، كتاب الصلوة، (٧٤٠،٧٤٠) الباس والزينة (٣٨٧٥) النسائى، كتاب التعليق (١٠٣٢) الزينة (٥٠٧٥) ابوداود، كتاب اللباس (٣٥٢٥) ابن ماجه، اللباس (٣٥٩١) احمد، مسند العشرة المبشرة (٨٩٥،٩٣٤) مؤطا امام مالك، كتاب النداء للصلاة (١٦٢١).

اکرم مَاٰ الْیُوْا نے ریشی کپڑے پہننے سے اور کسم (بوٹی) کے رینگے ہوئے سے اور (مردکو) سونے کی انگوشی پہننے سے منع فرمایا ہے اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی رکوع میں قرآن یاک کی تلاوت کرے۔''

توضیع: ریشم حرام ہے نبی اکرم مَنَّالَیْنِ نے فرمایا ، سونا اور دیشم میری امت کی تورتوں پر حلال کیا گیا ہے۔ اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ البتہ دویا تین یا چار الگیوں کے برابر ریشم کیڑوں میں استعال کرنے کی اجازت ہے۔ نیز رکوع میں وہی اذکار وتبیحات پڑھی جائیں گی جن کا آپ مَنَّ الْفِیْ نے حکم دیا اس کے علاوہ خواہ قرآن ہی کیوں نہ ہواس کی تلاوت بھی رکوع میں ممنوع ہے۔

### کیا آ دمی فقط ازار بانده کرنماز پڑھ سکتا ہے؟

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَ اللّهَ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللهِ مَعْلَمُ أَنْ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيْلَ أَنْ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيْلَ وَلَا خَرُ أَنْ تُصَلِّي فِي سَرَاوِيْلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءً . 

وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءً .

''سیدنا عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے بیں کہ نبی اکرم مَثَّلِیْ نِیْم نے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی ایک چا در میں نماز پڑھے جب تہ و شح نہ کی جائے اوراس بات سے بھی کہ فقط از ار پہن کرنماز پڑھے اور اس پر چا در نہ ہو۔''

توضیع: توشع ہے مراد کپڑے کی دونوں طرفوں کی سینے پرگرہ نگانا نیز نماز ایک چادر میں پڑھ سکتا ہے بشرطیکہ اس کی توشع کی گئی ہو یا اس کا پچھ مصد کندھوں پر ہوجیسا کہ نبی اکرم مَا اللّٰیٰ آغیر نے فرمایا: تم میں سے ہرگز کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جس کا کوئی حصد اس کے کندھے پر نہ ہو۔ وہ اور آ دمی فقط از ار پہن کر عام حالت میں

- 🕕 صحيح الترمذي للالباني، كتاب اللباس (١٤٠٤)۔
- 2 البخارى، كتاب اللباس (٥٨٢٨). 3 سنن ابى داود ، كتاب الصلوة ، باب من قال يتزر به اذا كان ضيقا (٥٤١) ابو داود للالبانى (٢٣٣) حسن عند الالبانى-
  - البخارى، كتاب الصلوة (٣٥٩) مسلم (١٦٥)-

نمازنہیں پڑھ سکتا البتہ اگر کپڑا کم ہوتو صرف ازار بائدھ کر یعنی محض سز ڈھانپ کرنماز پڑھ سکتا ہے جبیبا کہ جابر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ منظ ﷺ نے فرمایا: اگر کپڑا ننگ ہوتو اس کے ساتھ ازار (تہبند) باندھ لو۔ •

نماز میں بازو بچھانا اورنماز کے لیے مسجد میں مخصوص جگہ متعین کرنے کی ممانعت

عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ شِبْلِ وَ اللهِ عَلَى قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللهِ مَ اللهِ عَلَى آمَنُ عَنْ نَعْدَة النُعُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُع وَأَنْ يُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ الْبَعِيرُ. 

الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ الْبَعِيرُ. 

الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ الْبَعِيرُ. 

الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ الْبَعِيرُ.

"سیدنا عبدالرحل بن محبل دالین سے مردی ہے دہ بیان کرتے ہیں نبی
اکرم مَالین کی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی نماز میں کو سے کی طرح
محمو تکے مارے اور درندے کی طرح بازو بچھائے اوراس بات سے بھی منع
فرمایا کہ معجد میں کوئی اپنی جگہ مقرر کرے جیسے اونٹ اپنی جگہ مقرر کرتا ہے۔"

توصیع: حالت بحدہ میں اپنی کہنوں (باز وُوں) کوز مین پر بچھالینا درست نہیں ہے جیسا کہ براء دافئے نے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی کے فرمایا: جب تم سجدہ کرتے ہوتو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو (زمین پر) رکھواور اپنی کہنوں کو (زمین سے) بلندر کھو۔ پنز مسجد میں نماز کے لیے کوئی ایک جگہ مخصوص نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آدمی جہاں جہاں نماز پر ھے گاوہ جگہ قیامت کے روز اس کے لیے گوائی دے گی زمین کوزیادہ سے زیادہ اپنے گوائی دے گی زمین کوزیادہ سے زیادہ اپنے گوائی دے گوائی دیے گوائی ایک جگوائی کے لیے گوائی دیے گی دونیان چاہیے۔ (واللہ اعلم)

البخارى، كتاب الصلوة (٣٥١) مسلم (٣٠١٠). ك سن ابي داود ، كتاب الصلوة ، باب الصلوة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٧٣١) ابوداود للالباني (٨٦٢) حسن عند الالباني . نسائي ، كتاب التطبيق (١١٠٠) ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها (١٤١٩) احبد ، مستد المكثرين (١٤٩٤) مسند المكيين (١١١٤) دارمي ، كتاب الصلوة (١٤١٩) احمد (١٢٨٩) -

#### نماز جمعه سے قبل مسجد میں حلقه بنا کر بیٹھنے کی ممانعت

توصیع: جعد کا دن بہترین دن ہے۔ اس لیے جعد کے دن مساجد میں آکراللہ کی عبادات کو بجالایا جائے نہ کہ باہم طلقے بناک بیٹھ کرفضول کوئی میں مشغول ہوکراس دن کو ضافع کی بیا جائے۔ کیونکہ اس جعد کے دن میں ایک فاص گھڑی مقبولیت کی ہوتی ہے۔ نبی اگرم مَثَّالِیْنِیْم نے فرمایا: اس دن میں ایک ایس گھڑی ہے جو بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالی اسے کسی چیز کا سوال کرے گا اللہ تعالی اسے ضرور وہ چیز عنایت کریں گے۔ البتہ اس گھڑی کی تعیین میں اختلاف ہے اور ابن حجر مینید نے چالیس کے قریب قول قل کے ہیں۔ دیکھیں فتح الباری (۸۲/۳)

### کسی کواٹھا کرخوداس کی جگہ پر بیٹھنے کی ممانعت

عَنْ نَافِع يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى النَّبِي مَكُمُ أَنْ يُعِنْ مَلْكُمُ أَنْ يُعِنْ مَلْكُمُ أَنْ يُعِنْمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيْهِ. قُلْتُ لِنَافِعِ ٱلجُمُعَةُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيْهِ. قُلْتُ لِنَافِعِ ٱلجُمُعَةُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ اللَّهُ مُعَةً المُحْمَعَةُ الرَّجُلُ أَنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

■ سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها باب ماجاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلوة .. الخ (١١٢٣) صحيح ابن ماجه للالباني (١١٣٣) حسن عند الالباني (التعليق على ابن خزيمة (١١٣٠) المراد (١٩٩١) الترمذي، كتاب الصلوة (٢٩٦) نسائي، كتاب المساجد (٧٠٧) احمد، مسند المكثرين من الصحابة (٦٣٨٩).

• مسلم (۸۵۶). • • صحيح ابن ماجه للالباني ، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها (۸۸۸) احمد (۳/ ۲۳۰). • صحيح البخارى، كتاب الجمعة ، باب لا يقيم الرجل اخاه يوم البجمعة وغيرها ويقعد في مكانه (۸۲۰) مسلم ، كتاب السلام (۲۲۷۳) (۲۷۲۳) الترمذي (۲۲۷۳) ابوداود، كتاب الادب (۲۱۷۰) احمد، مسند المكثرين من الصحابة (۱۵۳۱، ۵۳۱) (۲۵۳۵) دارمي ، كتاب الاستئذان (۲۵۳۸).

تسوضیع: مسجد الله کا گھرہے ہی کی ملکیت نہیں ہے۔جو پہلے مجد میں آئے اور دو رکعت نماز پڑھ لے اور بیٹھ جائے اس جگہ کا زیادہ حق داروہی ہے اگر چہوہ اٹھ کر باہر کسی کام سے بھی چلا جائے۔

اور دوبارہ آئے تو اسے تق حاصل ہے کہ دہاں وہی بیٹھے ہاں معجد میں اپنی جگہ مقرر کرنا اوراسی جگہ پر بیٹھنا دوسروں کو وہاں پر نہ بیٹھنے دینا جیسا کہ پہلی صف میں جگہ کی وجہ سے جھڑا ہوتا ہے یہ درست نہیں۔ یعنی ایسی جگہ مقرر کرنا اور دوسرے کو وہاں سے اٹھانا درست نہیں۔

#### جمعہ کے دن گوٹھ مار کر بیٹھنے کی ممانعت

عَنْ سَهُلَ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسَ عَنْ أَبِيْهِ وَاللَّهِ مَلْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمْ أَنَهُ عَنْ أَبِيْهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. 

' ' ' بهل بن معاذ بن انس سے مردی ہے وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَن اللّٰهِ عَلَی اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی گوٹھ مار کر بیٹھے جمعہ کے دن اورامام خطبہ دے رہا ہو۔''

توضیع: اطتباء بیشادر پنڈلیوں کوکسی کپڑے سے باندھ لینے یا گھٹنوں کواپنے ہاتھوں سے پکڑ لینے کواحتباء کہتے ہیں جبکہ پشت زمین پرگی ہوئی ہواس سے ممانعت اس لیے ک

<sup>●</sup> صحیح ابوداود للالبانی ، کتاب الصلوة ، باب الاحتباء والامام یخطب (۹۸۲) علامه البانی نے اس مدیث کو کی کہا ہے۔ الترمذی ، کتاب الجمعة ، (٤٧٢) مسند احمد ، مسند المکثرین (۱۳۰۷) مسند المکین (۲۳۰ / ۲۳۵).

94 کا اندیشہ ہوتا ہے العملوة علی ہے۔ وضواؤ نے کا اندیشہ ہوتا ہے اورستر کھلنے کا موجب بن سکتا ہے۔ • اس سکتا ہے۔ •

### مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ وَ اللهِ مَا أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ وَ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الله

ت وضیع: مساجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنامنع ہے کیونکہ ان کی بنا کا مقصد بینیں جیسا کہ نبی اکرم مَا اللہ خار مایا: جو کوئی کسی آدی کو مجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے: "لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبنَ لِهٰذَا" الله کرے وہ چیز سمیں واپس نہ ملے کیونکہ مجدیں اس مقصد کے لیے نبیس بنائی گئیں۔ 3

#### مساجد مين اشعار كي ممانعت

انيل الاوطار (۲/ ٥٣٨).
صحيح سنن ابن ماجه للالباني ، كتاب المساجد والجماعات، باب النهى عن انشاد الضالة في المسجد (۲۱)(۱/ ۱۲) علام البالى ني الصحيح وحسن التعليق على ابن خزيمة (۲۹۶) الترمذي ، كتاب الصلاة (۲۹٦) ابوداود (۹۱۱) احمد، مسند المكثرين من الصحابة (۲۹۸).

صحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلوة (٥٦٨) ابن ماجه، (٧٦٧)\_

ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات (۷٤۱) صحيح ابن ماجه للالباني (۷٤۹) حسن على ماجه للالباني (۷٤۹) حسن على مالباني داود للالباني (۹۹۱) حسن على مالباني داود للالباني (۹۹۱) الوداود، كتاب الصلوة (۲۹۷) النسائي، كتاب المساجد (۷۰۸)

اوراشعار پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔"

توضيع: مسجد میں خرید و فروخت تو مطلق منع ہے البتہ ایسے اشعار پڑھے جاسکتے ہیں جو غلط اور ہے ہودہ نہ ہوں جیسا کہ سیدنا عمر رفائن سیدنا حسان رفائن کے پاس سے گزرے اور وہ مبجد میں اشعار پڑھ رہے تھے تو سیدنا عمر رفائن کے ان کی طرف گھور کرد کھا اس پر سیدنا حسان رفائن نے کہا۔ ایسے کیوں و کھتے ہو میں اس وقت بھی مبجد میں اشعار پڑھا کرتا تھا جس وقت مبحد میں وہ ذات موجود ہوتی تھی جوتم سے افضل تھی (یعنی رسول اللہ مُؤَائِنَ کی ذات مبارکہ)۔ 1

#### مسجد میں خرید وفروخت کی ممانعت

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِه وَ اللهِ مَاللهِ مَا السِّمَة فِيهِ ضَاللَة وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ ضَاللَة وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ ضَاللَة وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ ضَاللَة وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ مِنْ السَّحَلَةِ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ مِنْ السَّحَلَةِ وَبُلُ الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 

د معروبن شعیب سے مروی ہے وہ اپنیاب سے وہ اپنی وادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَاللَة مِن مایا اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی معرفی من فرمایا ہے کہ کوئی جعہ کے دوزنماز سے پہلے حلقہ باندھ کر بیٹے۔''

توضیع: مسجد میں خرید و فروخت منع ہے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اوراس کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے بلکہ رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْمِ نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم مسجد میں کسی شخص کو خرید و فروخت کرتے دیکھوتو اسے کہو: لَا أَذْبَحَ اللّٰهُ يَجَارَ مَكَ "الله تعالیٰ تمہارے كاروبار میں نفع نہ کرے۔ 3

<sup>🕕</sup> البخاري ، كتاب بدء الخلق (٣٢١٢) مسلم (٢٤٨٥)\_

سنن ابی داود ، کتاب الصوة ، باب التحلیق یوم الجمعة قبل الصلوة (۹۱۱) ابوداود للالبانی که سنن ابی داود ، کتاب الصلوة (۹۹۱) نسائی ،
 کتاب المساجد (۷۰۸،۷۰۷) ابن ماجه ، کتاب المساجد والجماعات (۷٤۱)\_

<sup>3</sup> صحيح ترمذي للالباني، كتاب البيوع (١٠٦٦) ـ

### مساجد میں صدود قائم کرنا حرام ہے

"سیدنا عمرو بن شعیب سے مروی ہے وہ اپنے باپ سے وہ اپنے داداسے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّا فِیْجُمْ نے مساجد میں حد لگانے سے منع فرمایا ہے۔"

توضیع: ساجد میں قصاص وحدود قائم کرنامنع ہے کیونکہ وہ چنے گا چلائے گا اور مجد میں آواز بلند ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے خون کی وجہ سے مجد کے بخس ہونے کا ڈر ہے حضرت عمر اور حضرت علی الحافیٰ جس پر حد لازم ہوجاتی ہے اس کو مبحد سے باہر لے جا کر حد لگاتے کیونکہ مبحد عبادت کی جگہ ہے اور مار پیٹ اور سزا دینا مبحد میں درست نہیں۔ اور حضرت تھیم بن حزام دالفیٰ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ واضح الفاظ کے ساتھ آپ مالفیٰ نے فرمایا: ((الآئے قَامُ الْدُحدُودُ فِی الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فِی الْمَسَاجِدِ وَ لَا يُسْتَقَادُ وَالْمَا الْمُ الْمُلْمِونَ الْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ فَیْ الْمُسَاجِدِ وَ لَا يُسْتَقَادُ وَ اللَّهُ الْمُسَاجِدِ وَ لَا يُسْتَقَادُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّةُ اللْمُ اللَّهُ اللَ

## کیالہن اور پیاز کھا کرمسجد میں آنے کی ممانعت

عَنْ جَابِرِ وَ اللهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ مَ اللهُ عَلَيْهُمْ عَنْ أَكُلُ الْبَصَلُ وَالْدُومِ وَالْكُرَّابُ مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ وَالْكُرَّابُ مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا الشَّحَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا

يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ. 3

سنن ابن ماجه ، كتاب الحدود، باب النهى عن اقامة الحدود فى المسجد (٢٥٩٠) صحيح سنن
 ابن ماجه للالبانى (٢٦٠٠) قال حسن على ماليانى نے اس مدیث کوشن کہا ہے۔

<sup>المسابع مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلوة ، باب النهى من اكل ثوما او بصلا او كراثا أو محيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلوة ، باب النهى من اكل ثوما او بصلا او كراثا أو نحوها مما له (١٤٤٨) البخارى ، كتاب الاذان ، (٨٠٨) الترمذي ، كتاب الاطعمة (٢٣٢٦) احمد ، مسئد المكثرين (١٤٤٨٣ ، نسائى ، كتاب المساجد (٢٠٠٠) أبو داد ، كتاب الاطعمة (٢٣٢٦) احمد ، مسئد المكثرين (١٤٤٨٣ ).</sup> 

كتب الملوة - 97

"سیدتا جابر داللہ سے مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں نمی اکرم منگافی الے الہان اور پیاز کھانے سے منع فرمایا پس ہم پر حاجت غالب آگئی ہم نے الہان اور پیاز سے پچھ کھالیا۔ اس پر رسول اللہ منگافی آئے نے فرمایا جوکوئی اس بد بودار درخت سے پچھ کھائے وہ ہماری مسجد کے پاس نہ آئے کیونکہ اس بد بوسے فرشتے ہمی تکلیف محسوس کرتے ہیں جیسا کہ آدمیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ "
قرضیع: الہان اور پیاز کھا کر مسجد میں جانا درست نہیں (یہ کیے اس اور پیاز کی بات ہوئی ہے ہیں سے فرشتے اور اللہ کے بنا کہ کھانا درست ہے) کیونکہ اس سے بد بو پیدا ہوتی ہے جس سے فرشتے اور اللہ کے بندے کراہت محسوس کرتے ہیں اگر چہ مسجد خالی بھی ہوتو بھی یہ کھا کر مسجد میں نہ جایا جائے۔ (دائلہ اللہ کے اللہ کا کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ کی ہوتو بھی یہ کھا کر مسجد میں نہ جایا جائے۔ (دائلہ اللہ کا کہ کی ایک کیا کہ کی ہوتو بھی یہ کھا کر مسجد میں نہ جایا جائے۔ (دائلہ اللہ )

#### المنهيات

اس باب میں ان منہیات کو ذکر کیا جائے گا جونماز سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سابقہ روایات میں ان کا ذکر نہیں آیا۔

#### (۱) قبرستان میں نماز پڑھنامنع ہے

" قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھواور نہان پر بیٹھو۔ " 🗨

#### (۲) حمام میں نماز پر صنامنع ہے

سیدنا ابوسعید خدری دکاشئ سے مروی ہے کہ نبی مَنَّاتِیْنِم نے فرمایا: '' قبرستان اور حمام کے سواساری زمین مسجد ہے۔'' (یعنی نماز پڑھی جاسکتی ہے الاکہ شخصیص آجائے) 3

#### (m) اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنامنع ہے

سیدنا ابو ہریرہ رہائی کے سے مروی ہے کہرسول اللہ منا اللہ منا کے فرمایا: "بھیٹر بکر بوں کے باڑوں میں نمازیر ھو کی اونٹوں کے باڑوں میں نمازیہ پڑھو ' 🗗

### (4) مبحد میں تیز چل کرآنامنع ہے

رسول الله مَالِيُولِم في مرمايا: "جبتم نماز كي ليه آؤ توسكون واطمينان س

مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلوة ، باب النهى عن بناء المساجد على القبور...
 (٥٣٢) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه
 (٩٧٢) وابوداود(٣٢٢٠) .
 صحيح ابى داود للالبانى، كتاب الصلاة، باب فى المواضع التى لا تجوز فيها الصلوة (٥٠٧) صحيح ارواء الغليل (١/ ٣٢٠) .

صحیح ترمذی للالبانی، کتاب الصلوة، باب ما جاء فی الصلاة فی مرابض الغنم (۲۸۵)
 ترمذی (۳٤۸)\_

وو کتاب المسلوة و کتاب المسلوق و کت

(۵) تواب کی غرض سے تین مساجد کے علاوہ سفر کرنامنع ہے سیدنا ابو ہر یرہ دلالٹیئ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالٹیئل نے فرمایا: ''مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصلی کے علاوہ ( تواب کی نیت ہے ) سی مسجد کی طرف سفر نہ کرو۔' ک

### (۲) نمازی کے آگے سے گزرنامنع ہے

سیدنا ابوجہیم بن حارث رہا گئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنَّ الْقُیْمِ نے فرمایا:
"اگر نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کو بیمعلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا
گناہ ہے تو اسے نمازی کے آگے ہے گزرنے کے مقابلے میں چالیس
(سال) تک وہال کھڑار ہنا زیادہ پہند ہو۔ ' 

(سال) تک وہال کھڑار ہنا زیادہ پہند ہو۔ '

### (2) رکوع اور سجدے میں قرآن پر هنامنع ہے

سیدنا ابن عباس دافخان سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ رکھو، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔' 🗈

### (٨) دورانِ نماز آسان كى طرف د يكهنامنع ہے

سیدنا ابوہریرہ ڈالٹیئے سے مروی ہے کہرسول اللہ منگائیئے نے فرمایا: ''ضرور بضر ور حالتِ نماز میں اپنی نظریں آسان کی طرف اٹھانے سے لوگ باز آجا کیں یا پھران کی نظروں کو یقینا ایک لیاجائے گا۔''

بخارى ، كتاب الاذان ، باب قول الرجل فاتتنا الصلوة (٦٣٥).

<sup>♣</sup> بخارى، كتاب فضل الصلوة فى مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلوة فى مسجد مكة والمدينة (١١٨٩).
♦ بخارى، كتاب الصلوة، باب اثم المار بين يدى المصلى مكة والمدينة (٥٠٧).
♦ مسلم (٥٠٠) ابوداود(٧٠١).
♦ مسلم، كتاب الصلوة، باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود (٤٧٩) وابوداود(٨٧٦).
♦ مسلم، كتاب الصلوة، باب النهى عن رفع البصر الى السماء فى الصلاة (٤٢٩) احمد (٢/٣٣٣).

#### (۹) نماز کے لیے وضو کے بعد تشبیک منع ہے

سیدنا کعب بن عجر و داالین سے روایت ہے کہ رسول الله مَالی الله مَالی الله مَالی الله مَالی الله مَالی الله مَالی در ایت ہے کہ رسول الله مَالی الله مَالی در جب تم میں سے کوئی وضوکر کے پھر مسجد کی طرف جانے کے لیے نکلے تو الله ایت وصرے میں ڈالنا) ایت وصرے میں ڈالنا) نہ دے کیونکہ بلاشیہ وہ نماز میں ہے۔' •

### (۱۰) نماز میں ادھرادھرجھانکناممنوع ہے

سیدہ عائشہ ڈی کھنا ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مَا اَلْتُمُ ہے دورانِ نماز ادھرادھر جھانکنے (دیکھنے) کے متعلق سوال کیا تو آپ مَا اَلْتُمُ ہے فرمایا: ''بیہ توشیطان کا جھپٹنا ہے جس کے ذریعے شیطان انسان کو جھپٹ لیتا ہے۔''

### (۱۱) دورانِ نماز انگلیاں چھٹا نامنع ہے

رسول الله مَنَّ الْحَيْمُ نِهِ فرمایا: ''دورانِ نماز اپنی الگلیاں مت چنخا وَ۔' 
مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن درجہ کی سند سے شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس واللہ کا کے پاس کھڑے ہو کرنماز پڑھی اورا پی الگلیاں چنخا کیں تونماز سے فارغ ہوکرانھوں نے فرمایا:

'' تیری ماں نہ ہو، نماز کے دوران بھی انگلیاں چھاتے ہو؟'' 🗨

#### (۱۲) دوران نماز کھانا بینامنع ہے

محدث ابن المنذ رمینیه فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس مخص نے جان بوجھ کر فرض نماز کے دوران کچھ کھایا یا پیا اس پر نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ (اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے) جمہور کے نزویک بھی یہی ہے لیکن وہ فرضوں اور سنتوں

صحیح ابی داود للالبانی، کتاب الصلوة، باب ما جاء فی الهدی فی المشی الی الصلاة
 ۱۲۵) احمد (٤/ ۲٤۱) نیل الاوطار (١/ ٣٣٥) صحیح الجامع (١/ ١٨٠)۔

بخارى ، كتاب الاذان ، باب الالتفات في الصلوة (٥١٠) ابوداد (٩١٠) ـ

المرعاة (٣/ ١٤)-

مصنف ابن ابي شيبة ٢/ ٣٤٤ والارواء الغليل للالباني (٢/ ٩٩)-

كت**ب المسلوة** كالك بي عم يجمع بين - **0** 

(۱۳) اقامت کے بعد نقل نماز پڑھناممنوع ہے

سیدنا ابو ہریرہ دافشئے ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّالَّیْکِمِ نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اقامت کہدری جائے تو (اس) فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔''

(۱۲) عورتوں کا خوشبولگا کرمسجد میں آناممنوع ہے

سیدہ نینب فی اللہ مالی ہیں کہ رسول اللہ مَالی ہیں کہ رسول اللہ مَالی ہی نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی عورت مسجد میں آئے تو خوشبومت لگائے۔' 3

(۱۵) دوران خطبہ جمعۃ المبارك باتيں كرنامنع ہے

حدیث میں جن افعال کی وجہ ہے ایک جعد ہے دوسرے جعد تک اور حزید تنمن دن کے عناہوں کی بخشش کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ پھر انسان اس وقت (خطبہ جعہ میں) خاموش رہے جب تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ندہو جائے۔ 
ودران خطبہ کی کو یہ بھی کہنا درست نہیں کہ خاموش ہوجا وَ(وغیرہ) 
ودران خطبہ کی کو یہ بھی کہنا درست نہیں کہ خاموش ہوجا وَ(وغیرہ)

قة السنة ١/ ٣٧١.
 مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع
 في نافلة بعد شروع المؤذن (٧١٠) ابوداود(١٢٦٦).

أمسلم، كتاب المساجد (٤٤٣) وابن خَزيمة (١٦٨)-

مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وانصت في الخطبة (٧٥٧).

الجمعة (٩٣٤) مسلم (٥٨١) على (٥٨١) على (٥٨١) على المحمد (٥٨١) عل

# (۳) کتاب الجنائز جنازے کے مسائل

فرمان بارى تعالى:
﴿ مُكُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَهُ الْمُوتِ ﴿ ﴾. [٣/ آل عمران: ١٨٥]

"برجان موت كو عِكْف والى ب\_"

فرمان نبوی مَثَاثِیْمُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَلِیْمُ أَنهی عَنِ النَّوْح. "بلاشیه رسول الله مَثَالِیُمُ نے (میت پر) نوحه کرنے سے منع فرمایا ہے۔" صحیح سنن ابن ماجه للالبانی ، کتاب الجنائز ، باب ماجا ، فی النهی عن النیاحة (۱۲۸٤)

# قبروں پر لیپ کرنے اور پچھاکھ کر لگانے کی ممانعت

"سیدنا جابر طالبی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله منالی الله منالی الله منالی الله منالی الله منالی الله منالی بات ہے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پخته کیا جائے اوران پر کچھ لکھا جائے۔"
اوراس برعمارت (گنبد، قبدوغیرہ) بنائی جائے اور بید کدان پرلیپ کیا جائے۔"

توضیع: قرول پرلیپ وغیره کرنے سے آپ مَنْ الله البتہ ترخی کی میں فرور ہے کہ حسن بھری میں ہوئے لیکن میں فرور ہے کہ حسن بھری میں ہوئے اورا مام شافعی میں ہوئے اس میں کہ حرج بہیں بھتے لیکن امام ابوطنیفہ اورا مام محد کا فتو کی ہے: "و کلا نوری اُن پُزاد علی مَا خَرَجَ مِنْهُ وَنَکُرَهُ اَن بُنجَد صَصَ اَوْ یُطَیّنَ اَوْ یُجعَلَ عِنْدَهُ مَسْجِدًا اَوْ عَلَما اَوْ یُکتَبَ عَلَیْهِ وَیُکُرَهُ لِی جَد صَصَ اَوْ یُطیّنَ اَوْ یُجعکَل عِنْدَهُ مَسْجِدًا اَوْ عَلَما اَوْ یُکتَبَ عَلَیْهِ وَیُکُرَهُ الله بُحد سُن سِن اور مُحربی و کھتے کہ زیادہ کیا جائے اس چیز پرجو کہ اس سے نظے لیجی مٹی قبر سے نگلی اس کے سوا اور مٹی اس میں نہ ڈالی جائے اور مگروہ و کھتے ہیں ہم یہ کہ لیپی میں اور گئی اس کے سوا اور مٹی اس میں نہ ڈالی جائے یا اندان بنائی جائے یا قبر کے اندر کئی جائے اور ہار سے زور کار سے زویک نہ اس پر مجد بنائی جائے یا نشان بنایا جائے یا اس پر کھا جائے اور ہار سے زوگ کی ایست سے قبر بنانا مروہ ہے اور قبر پر پانی چھڑ کئے میں البتہ کوئی گناہ نہیں وار امام ابوطنیفہ کا بھی قول ہے۔ "

جیبا کہ بعض دوسرے مقامات پر انھوں نے اس کو کروہ تحریمی کہا ہے۔ ﴿ وَاضْح رہے کہ قَبِر کے سر ہانے بطور علامت پھر وغیرہ رکھنا جائز ہے۔ ﴿ لَيْكِن كَتِبِهِ لِكَانَا حرام ہے۔ واللّٰدِاعلم واللّٰداعلم

### قبر برعمارت (گنبد، قبه) بنانے کی ممانعت

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَظِيدُ أَنَّ النَّبِي مَكُلَّكُمُ أَنْ النَّبِي مَكُلِكُمُ أَنْ يَيْنَى عَلَى الْقَبْرِ. • • "سيدنا ابوسعيد والنُّوْتُ سے مروی ہے وہ بيان كرتے ہيں بي شك نى كريم مَالَّ يُولِمُ مِن الْفِيْرُ مِن مَارِت ( كُنبد، قبد) بنانے سے منع فرايا ہے۔ "

تسوضیع: قبرکوایک بالشت سے بلند کرنامنع ہے جس طرح کہ نی اکرم مَنَّ الْفِیْم کی قبر زمین سے ایک بالشت او فجی بنائی گئی۔ چہ جائیکہ اس پر عمارت بنائی جائے جیسا کہ حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

### قبرول پر بیٹھنے اور قبروں کو پختہ بنانے کی ممانعت

عَنْ جَابِرِ عَلَيْهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنُ يُسجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبنى عَلَيْهِ. 3

''سیدنا جابر بالفین سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَّا يُلِمُ نَا فَيُرِهِ بنانے سے منع قبروں کو پختہ بنانے اور قبر پر بیٹھنے اوران پر عمارت وغیرہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔''

صحیح ابن ماجه للالبانی ، کتاب الجنائز ، باب ما جاء فی النهی عن البناء علی القبور
 وتجصیصها و الکتابة علیها ((۱۲۷ ، ۱۵۲۶)) علام البائی نے اس مدیث کوگی کہا ہے۔

احكام الجنائز للالباني وحسنه ص١٩٥٠ هـ مسلم ، كتاب الجنائز ، باب النهى عن تجصص القبر والبناء عليه (٩٧٠ ، ١٦١٠) ترمذي ، كتاب الجنائز (٩٧٢) نسائي في المجنائز (٢٨٠٧) ابن ماجه ، كتاب الجنائز (٢٨٠٧) ابن ماجه ، كتاب الجنائز (٢٨٠٧) احمد، باقي مسند المكثرين (١٤٧٤٨ ، ١٤٧٤٨) ـ

کھڑی کی جائے اور نہ خیمہ لگایا جائے۔ 🛈

#### موت کی تمنا کرنے کی ممانعت

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَ اللهِ وَقَدِ الْحَتَوٰى فِي بَطْنِهِ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا لَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُمْ مِنَ الْمُحَابِ النَّبِي عَلَيْهُمْ مِنَ الْمُحَابِ النَّبِي عَلَيْهُمْ مِنَ الْمَبِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُمْ مِنَ الْمَبْوَلَ النَّبِي عَلَيْهُمُ اللهِ عَلْهُ النَّبِي عَلَيْهُمُ اللهِ عَلْهُ النَّبِي عَلَيْهُمُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الل

" حارث بن معزب سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں خباب رفاعظ کے پاس آیا توانھوں نے اپنے پیٹ کو داغا ہواتھا ، کہتے ہیں میں نے اصحاب رسول میں سے کسی ایک کونہیں و یکھا جس کو اتنی مصیبت آئی ہوجتنی مجھے آئی ہوجتنی مجھے آئی ہوبتنی ایک کونہیں رسول اللہ مالی کا ایک درہم میں اینے پاس ایک درہم محصنہیں پاتا تھا۔اوراب میرے کھر کے ایک کونے میں چالیس ہزار درہم موجود ہیں اوراگر نی اکرم مالی کا نے موت کی آرزوکرنے سے مع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی آرزوکرنے سے مع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی آرزوکر نے سے مع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی آرزوکر نے سے مع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی آرزوکرتا۔"

<sup>•</sup> فتاوى قاضى خان ١/ ٩٣. • صحيح سنن ترمذى للالبانى ، كتاب الجنائز ، باب النهى عن تمنى للموت (٧٧٦) علام البانى في المرسى (٩٢٤) مسلم ، كتاب المدون (٤٤٠) مسلم ، كتاب المدواء والتوبة (٤٨٤٦) نسائى ، كتاب الجنائز (١٨٠٠) احمد ، مسند البصريين (٢٥١٥٥) مسند القبائل (٢٥١٥٠). • صحيح البخارى ، كتاب الدعوات (٢٣٥٦) -

جس جناز ہے میں نوحہ کرنے والیاں موجود ہوں اس جناز ہے میں پر

#### شركت كى ممانعت

عَنِ ابْنِ ثُمُمَرَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَ

''سیدنا عبدالله بن عمر والخیاسے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مثل الیونیا نے اس جنازے کے ساتھ جس میں نوحہ کرنے والی عور تیں ہوں اس کے ساتھ جانے سے منع فرمایا۔''

توصیع: ایسے جنازے میں شرکت کی ممانعت ہے جس میں جاہلیت کی آواز کو بلند کیا جائے بعنی عور تیں نوحہ کریں اور غیر شرقی انداز سے جنازہ پڑھایا جائے بلکہ رسول الله مَالَّةُ اللّٰهِ مَالَٰ فَر مایا: ''جو (خواتین) چروں کو پیٹیں، گریبان چاک کریں اور جاہلیت کی باتیں کریں وہ ہم میں سے نہیں۔' کے کیونکہ ان کے نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ (اگروہ ان کونوحہ کرنے سے منع کر کے نہ گیا ہو)

سید نامغیرہ بن شعبہ رہافتہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَّیْرُ اِن فرمایا: ''جس پر نوحہ کیا گیا اسے نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔'' 🕲

میت پرمرثیه خوانی کرنے کی ممانعت عَن ابْن أَبِی أَوْفی ﷺ عَل لَهُ اللهِ مَلْحُاً عَنِ الْمَرَاثِیٰ . • الْمُرَاثِیٰ . • الله مُلْعَلَمُ اللهِ مَلْعُلَمُ اللهِ مَلْعُلُمُ اللهُ مِنْ اللهِ مَلْعُلُمُ اللهِ اللهُ اللهِ مَلْعُلَمُ اللهِ مَلْعُلُمُ اللهِ مَلْعُلُمُ اللهِ مَلْعُلِمُ اللهِ مَلْعُلِمُ اللهِ مَلْعُلُمُ اللهِ مَلْعُلُمُ اللهِ مَلْعُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْعُلُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>1</sup> صحيح سنن ابن ماجه للالباني، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن النياحة (١٢٨٧، ١٠٥٨) علامه البائي أن الناحة (١٢٨٧) علامه البائي أن الناحة (١٤٨٠).

صحیح بخاری ، کتاب الجنائز ، باب لیس منا من شق الجیوب (۱۲۹٤)۔

"سیدنا ابن ابی اوفی ری النی کا سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَّالَیْکُمْ نے مرثیہ خوانی سے منع فر مایا ہے یعنی (منظوم کلام سے)"

توضیع: اگرچہ بیروایت کمزور ہے کین شواہدی بنا پرمر شیہ خوانی کی ممانعت کی گئی ہے "مراثی" سے مراد ہے کہ میت کے اوصاف وشائل کو اشعار کی صورت میں باواز بلندرو روکر کہنا۔ رسول الله مظافی آ ایسے لوگوں سے براء ت کا اعلان کیا ہے۔"ابوموی دلائی کی ہے ہیں کہ بلاشبہ رسول الله مظافی آ مصیبت کے وقت او نچی آ واز نکا لنے والی (مرشیہ خوانی) پریشانی کے وقت اپنے سرکے بال منڈوانے والی اور آفت کے وقت اپنے مرک بال منڈوانے والی اور آفت کے وقت اپنے کرو بعد کی مفات جمیلہ کو بعد کی ہے ہے کہ ایک کے جائیں۔

### میت پرنوحه کرنے کی ممانعت

عَن أَبِى حَرِيْزِ مَوْلَى مُعَاوِيَةً وَهِلَيْ قَالَ خَطَبَ مُعَاوِيةً وَهُلَا قَالَ خَطَبَ مُعَاوِيةً وَهُلَا اللهِ عَلَى أَنهَى عَنِ النّوح. 
وبحمص فَذَكَرَ فِى خُطبَتِه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنهَى عَنِ النّوح. 
"ابوحريز سے مروى ہے وہ بيان كرتے ہيں (جوامير معاويہ كة زادكرده غلام ہيں قرماتے ہيں) امير معاويہ رئا الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

توضیع: "نوحه "سے مراد کہ میت کے اوصاف وٹاکل کوٹار کرکے بلند آواز سے رونا بیٹا اورا چھے اور عمدہ کارناموں کو یاد کر کے چیخ و پکار کرنا ہے۔

آپ مُلَا اُلِمُ اِللَّهُ اِللَّهِ اِس کی ممانعت میں بہت زیادہ تختی کی حتی کہ جب آپ خواتین سے بیعت کیے تھے کہ تم نو حزمیں کردگی جیسا کہ ام عطیہ ڈالٹھا

صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تحریم ضرب الخدود (۱۰٤) بخاری (۱۲۹٦)۔

صحیح سنن ابن ماجه للالبانی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی النهی عن النیاحة (۱۲۸٤) وصحیح الجامع الصغیر للالبانی (۱۹۱۶) علامالبانی ناسمدیث کوی کها -مسند احمد (۱/۱۱)۔

نے بیان کیا ہے۔ کہ نمی اکرم مَالِّیُکِمْ نے فرمایا: "نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے تو بنہیں کرے گی توروز قیامت اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر گندھک کا گرتا اور خارش کی تمیض ہوگی۔" ﴾

البنته کسی کی موت کی خبرس کر یا میت کود کم کو آنگھوں ہے آنسوؤں کا بہہ پڑنا جس میں آہ و پکار اور مارنا پیٹمنا نہ ہوتو جائز ہے جبیبا کہ نبی اکرم مَنْ تَنْجُومُ کی آنگھوں میں بیٹی کی وفات کی خبرس کر آنسونکل پڑے تھے۔ 🗗

البخارى، كتاب الجنائز (١٣٠٦) مسلم (٩٣٦)\_

محيح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة (٩٣٤).

البخارى ، كتاب الجنائز (١٢٨٤).

#### المنهيات

اس باب میں ان منہیات کو ذکر کیا جائے گا جو کتاب البخائز سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سابقہ روایات میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔

(۱) قریب المرگ کے لیے ثلث مال سے زائد میں وصیت کرنا

ممنوع ہے

نی مَنْ الله خَارِت سعد بن الى وقاص رَالله خَان الله تهان عصلى مَنْ الله تهالى عصلى وميت كردوادرا يك تهالى عصلى وميت كردوادرا يك تهالى جمي بهت زياده ہے۔ "

(۲) ورثاء کے لیے وصیت جائز نہیں

رسول الله مَلَ الله مَلْ الله مَل الله مَلْ ا

(۳) جا ہلیت کے طریقہ سے موت کی خبر دینا ممنوع ہے "
دمنرت مذیفہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں کہ نی مُلٹی موت کے لیے (جاہلیت کی طرح نوجہ کے ساتھ ) اعلان کرنے ہے منع فرمایا کرتے تھے۔ " 3

آگ کے ساتھ جنازہ میں شرکت ممنوع ہے نی مَا اِنْ اِلْمَایِ:''آواز (نوحہ)اورآگ کے ساتھ جنازہ میں شرکت نہ کی جائے۔''

<sup>●</sup> البخارى، كتاب الوصايا، باب ان يترك ورثته أغنياء خير من ان يتكففوا الناس (٢٧٤٢) مسلم (٣٠٧٦).
• صحيح ابي داود للالباني ، كتاب الوصايا ، باب ماجاء في وصية الوارث (٣٠٤٤) وابوداود (٢٨٧٠).
• صحيح ترمذي للالباني ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في كراهية البغي (٢٨٧) وابن ماجه (١٤٧٦).
• ابوداود (٢/ ١٤) واحمد (٢/ ٢٧٤).

كتاب الجنائز \_\_\_\_\_

## (۵) جنازہ رکھنے سے بل بیٹھ ممنوع ہے

رسول الله مَا لَيْظُمْ نِهِ فرمايا: "جو جناز برشيب موده من وقت تك نه بينه جب تك كه جنازه ركه نه ديا جائه - "

(۲) جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کرنامنع ہے سیدنا قیس بن عباد میں ہوئے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کرنامنع ہے سیدنا قیس بن عباد میں ہوئے ہوئے کہ نبی منافظ کے اصحاب جنازوں کے قریب اونچی آواز کونا پہند فرماتے تھے۔ (جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں )

## تین وقتوں میں تدفین ممنوع ہے

''سیدنا عقبہ بن عامر دلائن سے مروی ہے کہ تین اوقات میں رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا عَلَمَ مِن مَا زِيرِ هِ اور مِيت کو دفنا نے ہے روکتے تھے۔(۱) جب سورج طلوع ہورہا ہوتی کہ بلند ہو جائے (۲) جب سورج نصف آسان پر ہوتا وقتیکہ دھل جائے (۳) جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو۔'' 3

## (۸) مجبوری کے بغیررات کو تدفین ممنوع ہے

سیدنا جابر ولانٹوئز بیان کرتے ہیں کہرسول الله مَنَّا لَیْکُم نے فرمایا: "اپنے مردول
کورات میں وفن نہ کرو إلّا کہ تم اس کے لیے مجبور کر دیئے جاؤ۔"
صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم مَثَلَّ اَیُکُمُ اِنْ کے رات کو وفن کرنے پر ڈانٹا ہے
الا کہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو۔ •

المحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب من تبع جنازته فلا يقعد حتى توضع عن مناكب
 (١٣١٠)ـ ﴿ بيهقى ٤/٤/٤ ﴿ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،

باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها (٣٧٣). • صحيح ابن ماجه، الجنائز (١٢٣٥) ابو داود (٣١٤).

كتاب الجنائز \_\_\_\_\_

## (۹) قبرول کومسجدیں بناناممنوع ہے

سیدنا ابن مسعود و النیخ سے مروی ہے کہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَیْمِ نے فرمایا: '' بلاشبہ برترین لوگ وہ ہیں جن زندہ افراد پر قیامت قائم ہوگی اور جو قبروں کو مسجدیں بنالیتے ہیں۔'' ( یعنی قبرستان ہیں نماز پڑھنامنع ہے البتہ ان کی طرف منہ کر کے بھی پڑھنامنع ہے)۔ •

## (۱۰) کسی کی قبر کوعید (میله گاه) بنا ناممنوع ہے

سیدنا ابو ہریرہ وہالٹی سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَا لَیْمُ نَے فرمایا: "میری قبر کوعید (میله گاه) مت بنانا "

<sup>1</sup> احكام الجنائز للالباني وحسنه ص٧٧٨ وابن حبان (٢٤٠) وابن خزيمة (٧٨٩)\_

كتاب الزكوة \_\_\_\_\_

(٤) كتاب الزكوة زكوة كمسائل

فرمان بارى تعالى:

﴿ وَوَيُلُ لِلْشُوكِينَ ﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّلُوةَ ﴾. [13/ خم السجدة:٧]
" بلاكت إان مشركول كي لي جوزكوة ادانيس كرتي-"

فرمان نبوي مَنْ يُنْتِكُم:

مَانِعُ الزَّكُوةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ. "زَكُوةَ اوانْهُ كَرِفْ والاروزقيامت آك مِن موكار" صحيح الجامع الصغير للالباني (٥٨٠٧)

## زكوة ميں بہت عمدہ مال لينے كى ممانعت

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ وَلَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ مَكَا أَبِيهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ مَكَا أَعْنَ أَبِيهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ مَكَا عَنِ الْمُعْرُورِ وَلَوْنِ الْمُعَبِيقِ أَنْ يُوخَذَا فِى الصَّدَقَةِ. 

"سيدنا ابوامامه بن بهل إلى المنافئ سروايت بوه النابي بيان كرت بسيدنا ابوامامه بن بهل إلى المنافئ سروايت بوه النابي بيان كرت بين كه ني اكرم مَن النابي في جعرود اور لون الحبيق كوز كوة على لين سهم منع فرمايا ہے۔"

قوضیع: حدیث میں موجود "جعرور اور حبیق انگھٹیا تھجوروں کی دوقسموں کا نام ہے بعنی زکو ہ میں گھٹیافتم کا مال نہیں دینا جا ہے۔ (واللہ اعلم)

صحیح سنل ابی داود للالبانی، کتاب الزکوة، باب ما لا یجوز من الثمر فی الصدقة
 (۱۲۰۷) وسنن ابل داود (۱۳۶۹) والنسائی (۲٤٤٦) ـ

#### المنهيات

اس باب میں ان منہیات کو ذکر کیا جائے گا جو کتاب الزکو ۃ سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سابقہ روایات میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔

## (۱) زكوة ميں بوڑھا، بھينگا،عيب دارجانور دينے كى ممانعت

- (۱) سیدنا عبدالله بن معاویه طالنیوسے مروی ہے کہ رسول الله مَثَّالَیْمُ نَا فَرمایا: "کوئی محض بھی بطور زکوۃ بوڑھا،عیب دار، بیار اور بدترین (یا چھوٹا) جانور نہ
  - وے بلکہ این اوسط درجہ کے اموال میں سے زکو ۃ دے۔ "
- (۲) سیدنا ابو بکر دانشن کی تحریر میں بیہ بات تھی کہ زکو ق کی مدمیں بوڑھا، بھینگا اور سائڈ نہ لیا جائے الا کہ زکو ق دینے والاقتص (سائڈ) خود دینا جاہے۔

# (٢) گھٹیا اورردی شم کی اشیاء زکوۃ میں دینا جائز نہیں

ارشاد بارى تعالى ہے:

"اے ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین سے تمھارے لیے ہماری تکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کروان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو ہاں اگر آ تکھیں بند کرلوتو (بعنی جس طرح تم خود ردی چیز لینا پندنہیں کرتے ۔اس طرح اللہ کی راہ میں بھی ایسی چیزیں خرچ مت کرو۔") 

کی راہ میں بھی ایسی چیزیں خرچ مت کرو۔")

## (٣) بنو ہاشم (اہل بیت) پرز کو ة حرام ہے

سین عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث ﴿ الله عَلَيْ عَد مروى ہے کہ رسول الله مَلَّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَلَّ الله مَلَّ الله مَلَّ الله عَلَيْ الله مَلَّ الله مَلْ الله مِن الله مَلْ الله الله مَلْ المَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ الله مَلْ

ابی داود لـ الالبـانی ، کتـاب الـزکـوة ، باب زکوة السائمة (۱٤٠٠) ابوداود (۱۵۸۲).
 ۱۵۸۲).
 صحیح البخاری ، کتاب الزکوة ، باب زکوة الغنم (۱۵۵۶) ابوداود (۱۵۱۷).
 ۲۱ البقرة: ۲۲۷.

لوگوں کی میل کچیل ہے۔''

ایک روایت میں ہے:

"بي محمد اورآل محمد كے ليے حلال نبيس -" 📭

## (۷) بھیک مانگنے کا پیشہ بنالینے کی ممانعت

سیدنا ابن عمر وَالْحَهُمُا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَوَّالْتِیْمُ نے فر مایا: ''جولوگ گداگری اور بھیک ما تکنے کو پیشہ ہی بنالیتے ہیں روز قیامت الی حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہروں پر گوشٹ نہیں ہوگا۔''س ع

## (۵) ز کو ة میں حیلہ اختیار کرنے کی ممانعت

 <sup>●</sup> صحیح مسلم، کتاب الزکوة، باب ترك استعمال آل النبی علی الصدقة (۱۱۸،۱۱۷)
 ابوداود(۲۹۸۵)۔
 ② صحیح بخاری، کتاب الزکوة، باب الزکوة، باب من سأل الناس تكثرا
 (۱٤۷٤)۔
 ③ البخاری، کتاب الزکوة، باب الا یجمع بین مفترق و لا یفرق بین مجمتع
 (۱٤٥٠)۔

# (0) کتاب الصیام روز بے کے مسائل

فرمان بارى تعالى:

﴿ يَأْلَهُمَا اللَّذِينَ الْمَنُواكُوبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾. (٢/ البفرة: ١٨٢) " " السيام الله المنان والواتم رروز عفرض كردي عِن عن "

#### فرمان نبوي مَالَاثِيَامُ:

نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ مَا لَيْ عَنْ تَعْجِيل صَوْم يَوْم قَبْلَ الرُّوْيَةِ. "درسول الله مَنْ الْمَيْ مِنْ عَلَيْ سِي الله ويكف سے قبل روزه ركھنے سے منع قرمایا ہے۔" صحبح سنن ابن ماجه للالبانی ، كتاب الصيام ، باب ما جاء فی صيام يوم الشك، الرقم: ١٦٤٦

## ایام تشریق میں روزہ رکھنامنع ہے

رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسٍ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْخُقُ نَحْوًا مِنْ هَذَا وَقَالَا لَا يَجِبُ أَنْ يَفْطِرَ أَيَّامًا غَيْرَ هَذِهِ وَإِسْخُقُ نَحْوًا مِنْ هَذَا وَقَالَا لَا يَجِبُ أَنْ يَفْطِرَ أَيَّامًا غَيْرَ هَذِهِ الْمُحَمَّدَةِ الْأَيَّامِ النِّيْ نَهَى رَسُولُ اللهِ مَلْكُمَّ عَنْهَا يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ. 

• وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ. 
• وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.

'' حضرت ما لک بن انس سے مروی ہے جو کہ امام شافعی عُرِیدہ کا قول ہے اوراس طرح کا قول امام احمد اوراسحاق عِرِیدہ کا بھی ہے کہ روزہ چھوڑنا سوائے ان پانچ دنوں کے واجب نہیں ہے جن میں روزہ رکھنا نبی مَنَّ الْفِیْرِ نَا مِنْ فَر مایا ہے وہ عید الفطر اور عیدالاضی کا دن ہے اورایام تشریق کے دن۔''

تبوضیم: ایام تشریق میں روزہ رکھناممنوع ہے۔ کونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ جو جیسا کہ حضرت عمروبن عاص دائلت نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ کھاؤان دنوں میں رسول اللہ مثالی ہی میں روزہ چھوڑنے کا تھم دیا کرتے تھے اورروزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔امام مالک میں ہیں جو راتے ہیں کہ ان دنوں سے مراد ایام تشریق (یعنی گیارہ،بارہ اور تیرہ ذوالحبہ کے دن) ہیں ہ

## مشکوک دن کا روزہ رکھناممنوع ہے

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَاللهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ مَلْكُمُ عَنْ تَعْجِيلِ صَوْمٍ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّوْيَةِ. 6

<sup>2</sup> المغنى ٤/ ٢٥٥ . ٥ مسلم، كتاب الصيام (١١٤١)-

صحیح ابی داوده التاب الصیام ، باب صیام ایام التشریق (۲۱۱۳) دارمی (۲۱۲۲)۔

سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الشك (١٦٣٦) صحيح ابن ماجه
 للالباني (١٦٤٦) علامه الباني ني الل صديث كويح كها ب- صحيح ابو داود (٢٥١٥).

توضیع: اس عدیث سے معلوم ہوا کہ چا ندد کیھنے سے قبل روزہ رکھنا جا تر نہیں کیونکہ یہ روزہ مشکوک ون کا شار ہوگا اور آپ مَا اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے جبیبا کہ عمار بن یا سر داللہ ہے سے مردی ہے کہ جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے ابوالقاسم (محمد مَا اللہ ہِ اللہ اللہ اللہ کہ عمار کی نافر مانی کی ۔ 

کی نافر مانی کی ۔

## روزے میں وصال کرناممنوع ہے

عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَالَتُ نَهْ يَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُ مُ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَّهُ مُ فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنَّى لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّى وَيَسْقِين. ٢

"سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹھا سے مردی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ بلاشبہ رسول اکرم مَلَاثینا نے بدر برحمت اور اکرم مَلَاثینا نے بدر برحمت اور شفقت کے لحاظ سے اس نہی پر صحابہ کرام حیکا لیڈ نے آپ مَلَاثینا سے سوال کیا کہ آپ مَلَاثینا ہو روزوں میں وصال کرتے ہیں اس پر آپ مَلَاثینا نے فرمایا کہ میں تمھاری مثل نہیں، جمھے میرارب کھلاتا اور یلاتا ہے۔"

تبوضیم: ''وصال'' سے مراؤیہ ہے کہ آدی ارادی طور پر دویا اس سے زیادہ دن تک روزہ افظار نہ کرے اور سلسل روزہ رکھے نہ رات کو کھائے اور نہ سحری کے وقت کچھ کھائے۔ نبی اکرم مَثَلِ الْمِیْمُ خود وصال کیا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو اس سے منع فرماتے تھے یعنی بیمل فقط آپ مَثَلِ الْمِیْمُ کے ساتھ خاص ہے اور ایک روایت میں آپ مَثَلِ الْمُیْمُ نے

البخارى تعليقا (قبل الحديث) ١٩٠٦) الصوم ، باب اذا رأيتم الهلال....، ابن ماجه (١٦٤٥).
١٦٤٥).
(١٦٤٥).
صحيح البخارى، كتاب الصيام ، باب النهى عن الوصال فى الصوم (١٨٢٨) (١٩٦٤) صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهى عن الوصال فى نصوم (١٨٧٨) (١١٠٥) احمد باقى مسند الانصار (٢٥٠١٤ ، ٢٣٤٤٥).

كتاب المسيام \_\_\_\_\_

ممانعت کی وجہ بھی ارشاد فرمائی (إِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ النَّصَادی) يَمُل تو صرف عيسائی كرتے ہيں۔ و گويا امت كے ليے سلسل روزہ ركھنا حرام ہے جيسا كه ابن حجر مِيَّالَيْهِ كاموقف ہے۔ ف

## جعه کا الگ روز ہ رکھناممنوع ہے

عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا نَهَى النَّبِيُّ مَثْنَا أَعَنْ صَوْم يَوْم النَّبِيُّ مَثْنَا أَعَنْ صَوْم يَوْم الْجُمُعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ . 3

"محمد بن عباد رسید تا جابر دلافیند الله می نیست مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے سید تا جابر دلافیند کے میں میں اللہ میں کیا ہے۔ "
ہے؟ تو انھوں نے فر مایا: ہاں منع کیا ہے۔ "

ت وضيع: جمعه كاالگ روزه ركه نا (يعنى دوسر دنول سے اس كو خاص كر كروزه ركه نا) ممنوع ہے۔ البته اگر عادت ہو يا اس كے بعد يا قبل روزه ركها جائے تو جمعه كا روزه وكه نا جائز ہے جديا كہ نى اكرم مَنَّ اللَّهُ عَلَيْ فَر مايا: لَا يَـ صُومُ أَحَـدُ كُنهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا يَوْمَا وَابْرَ ہے جديا كه نى اكرم مَنَّ اللَّهُ عَلَيْ فَر مايا: لَا يَـ صُومُ أَحَـدُ كُنهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا يَوْمَا وَبُرَ ہُ مِن سے كوئى بھى صرف جمعہ كے ون روزه نه ركھ سوائ اس كے كه اس سے ايك دن بہلے يا ايك دن بعد بھى روزه ركھے۔ ' •

## عیدین کاروزہ رکھناحرام ہے

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهِ قَالَ نَهَى النَّبِي مَ اللَّهِ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْخِدُ وَعَنْ وَالسَّمَّآءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَعَنْ

۱۲۰۹/٤ مسند احمد ٥/ ۲۲٥\_
 ۱۲۰۹/٤ فتح البارى ٤/ ۲۰۹\_

المحيح البخارى، كتاب الصوم، بآب صوم يوم الجمعة (١٨٤٨) صحيح مسلم، كتاب الصيام (١٩٢٨) ابن ماجه، كتاب الصيام (١٧١٤) احمد ، باقى مسئد المكثرين (١٣٦٣٨، ١٣٨٣) دارمى، كتاب الصوم (١٦٨٣)۔

<sup>•</sup> صحيح البخارى، كتاب الصوم ، باب صوم يوم الجمعة (١٩٧٥) صحيح مسلم (١٩٧٥) سنن الترمذي (٣/ ١١٩)-

صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. 1

''سیدنا ابوسعید خدری دافتی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَالیّیوَ اِسے نے عید الفطر اور عید الفخی کے دنوں میں روزہ رکھنے سے اور صما کرنے سے اور ایک کپڑے میں گوڑھ مار کر بیٹھنے سے اور فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔''

توضیع: اس معنی کی بہت می روایات موجود ہیں جوعیدین میں روزہ رکھنے کی ممانعت کو ظاہر کرتی ہیں۔البتہ علائے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ہر حال میں ان دونوں ونوں کا روزہ رکھنا حرام ہے خواہ ان دونوں ونوں میں نذر کا روزہ انسان رکھے یا نقلی رکھے یا کفارہ کا روزہ رکھے یا اس کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھے ۔

## میدان عرفات میں عرفہ کا روزہ رکھناممنوع ہے

عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مِلْكُمْ نَهِى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

"خطرت عکرمہ والفیز بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ والفیز کے پاس ان کے گھر میں منے کہ انھول نے بیان کیا کہ رسول الله مَالْفِیز من انھول نے بیان کیا کہ رسول الله مَالْفِیز من انھول نے بیان کیا کہ رسول الله مَالْفِیز من نے کہ انھول نے بیان کیا کہ رسول الله مَالْفِیز من منع فرمایا ہے جب میدان عرفات میں ہول۔"

توضیع: میدان عرفات میں حاجیوں کے لیے نو ذوالحجہ کاروزہ کمروہ ہے جیسا کہ حضرت میمونہ فالھی خام میں کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں نے نبی اکرم مَالی کی کے روزے کے متعلق شک کیا اس لیے انھوں نے آپ مَالی کی خدمت میں دودھ پیش کیا آپ میں کی خدمت میں دودھ پیش کیا آپ میں کی کیا آپ مَالی کیا گئی کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا گئی کیا ہے کہ کیا

<sup>■</sup> صحیح البخاری ، کتاب الصوم ، باب صوم یوم الفطر (۱۸۵۵) (۱۹۹۱) صحیح مسلم، صلاة المسافرین وقصرها (۱۳۲۸) الصیام (۱۹۲۲، ۱۹۲۲) الحج (۱۹۲۲، ۲۳۸۷) مسنن نسائی ، کتاب المواقیت (۵۲، ۵۲۵) ، الزینة (۵۲، ۵۲۵) سنن ابی داود، کتاب الصوم (۲۰۱۷) ابن ماجه ، کتاب التجارات (۲۱۲۱) اللباس (۲۵۶۹) احمد باقی مسند المکثرین (۲۰۹۹) شرح السنة (۲۵۱)

<sup>🕰</sup> شرح مسلم للنووي (٤/ ٢٧١) نيل الاوطار (٣/ ٢٤٦)\_

كتاب المسيام \_\_\_\_\_\_\_ (121

وقت عرفات میں وقوف فرمارہے تھے آپ نے وہ دودھ پی لیا اورسب لوگ بیدد کیھ رہے تھے۔ • چنانچہ عام آدمی (غیر حاجی) کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا باعث فضیلت ہے جیسا کہ ابوقتا دہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹالٹینم نے فرمایا: عرفہ کے دن (لیعنی نو ذوالحبہ) کا روزہ رکھنا دوسال ،ایک گزشتہ اورایک آیندہ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ •

#### المنهيات

اس باب میں ان منہیات کا ذکر کیا جائے گا جن کا تعلق کتاب الصیام ہی ہے ہے الیکن سابقہ روایات میں ان کا ذکر نہیں آیا۔

(۱) بغیر جاند د کیھے روزہ رکھنا یا افطار کرناممنوع ہے

سیدنا ابن عمر والنه کا سے روایت ہے کہ رسول الله مَلَا اللهِ عَلَیْمِ نے فرمایا: "جبتم (ماہ رمضان کا) چاند دیکھ لوتوروزہ رکھواور جب تم (عیدکا) چاند دیکھوتو روزہ چھوڑ دو۔ "

(۲) حالت روز ٔ ه میں فسق و فجور (حجوث ،غیبت ،لژائی کرنا)

#### ممنوع ہے

سیدنا ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ الْمُیْمِ نِے فرمایا: ''جس شخص نے جموٹ بولنا اوراس پرعمل کرنا نہ چھوڑ اتواللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔''

(m) حالت روزه میں جماع کرناحرام ہے

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ القِيهَامِ الرَّفَ إِلَى نِسَالِكُمْ ﴿ ﴾ الآ/ البقرة: ١٨٧]
"روزے كى راتوں ميں اپى بيويوں سے ملنا (جماع) تمصارے ليے حلال
كيا كيا كيا ہے۔"

البخارى، كتاب الصوم، بأب قول النبى مَعْلَمُ إذا رأيتم الهالال فصوموا (١٩٠٦) ومسلم (١٩٠٠).
ومسلم (١٠٨٠).
وسعيع البخارى، كتاب الصوم، بأب من لم يدع قول الزور والعمل به (١٩٠٠) الترمذى (١٦٨٩) وابوداود (٢٣٦٢).

كتاب المسيام \_\_\_\_\_\_

کفارہ یہ ہے ایک گردن آزاد کرتا ،اگر وسعت نہ ہوتو دوماہ کے بے در بےروزے رکھنا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔

(۳) جا ئضہ اور نفاس والی عورت کے روز ہ رکھنے کی ممانعت

رسول الله مَوَّالْقِيَّمُ نِي فرمايا:

'' کیا ایسانہیں ہے کہ جب عورت حاکھتہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزے رکھتی ہے۔'' 🙉

نیز سیدہ عائشہ ڈاٹھ فی فرماتی میں کہ ہمیں یہ (حیض) آتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا تھم دیا جاتا تھالیکن نماز کی قضا کا تھم نہیں دیا جاتا تھا۔ 🗨

(۵) نصف شعبان کے بعدروزے رکھناممنوع ہے رسول اللہ مَنَا اللّٰہ مَنِ اللّٰہ مَنَا اللّٰہ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا مَا اللّٰ مَا مَا مَا مَالْمَالْمُمُنْ مَا مَا مُنْ مَا مَا مُنْ مَا مَا مُنْ مَال

"جب نصف شعبان گزر جائے تو روزے نه رکھو۔ " 🗗

نیز جس کی پہلے سے عادت ہووہ رکھ سکتا ہے اور جس روایت میں بید ذکر ہے کہ افضل روز سے شعبان کے بیں وہ روایت ضعیف ہے۔ 6

(۲) خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھناممنوع ہے

سیدنا ابو ہریرہ دلافیز سے مروی ہے کہ رسول الله مظافیز کے فرمایا ، دیمی عورت کے لیے طلال نہیں کہ وہ روزہ رکھے جبکداس کا خاوند کھر میں ہو، الآ

اللجنة الدائمة سعودى عرب ١٠٤/١٠
 اذا جامع في رمضان (١٩٣٦) ومسلم (١١١).
 الحائض ترك الصوم والصلاة (١٩٥١).
 وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (٣٣٥) وبخارى (٣٢١).

صحیح ابسی داود لـالالبـانی ، کتاب الصوم ، باب فی کراهیة فی ذلك (۱۰٤۹) وابن ماجه (۱۰۵۱) .
 ماجه (۱۲۵۱) .
 ضعیف ترمذی للالبانی ، کتاب الزكاة (۱۰۶) .

کہ شوہراس کی اجازت دے دے۔ " 🗈

## (2) استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھناممنوع ہے

<u>\</u>( 124

سيدنا ابو بريره والليؤ سے مروى ہے كه نى كريم مَاليْزُمُ في فرمايا:

''تم میں سے کُونی فخف رمضان سے پہلے (شعبان کی آخری تاریخوں میں ، ایک یا دو دن کا روزہ نہ رکھ البتہ اگر کسی کوان میں روزے رکھنے کی عادت ہوتو اس دن بھی ردزہ رکھ سکتا ہے۔''

## (۸) ہمیشہ روزہ رکھناممنوع ہے

سیدنا عبدالله بن فخیر را النین سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَالَیْمِ نِی فرمایا: ''جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے گویا نہ تو روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔' ہ

## (۹) صرف ہفتے کانفلی روزہ رکھناممنوع ہے

سیدہ صماء بنت مبر فالغ اسے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّةُ عَلَمْ نَا فَعُرُ مایا:

'' ہفتے کے دن روزہ نہ رکھوسوائے فرض روزے کے ،پس اگرتم میں سے کوئی انگور کا چھلکا یا کسی درخت کا تنکا پائے تو چاہیے کہ ( ہفتے کا روزہ توڑنے کے لیے )اس کوکھا لیے۔'' 🗨

## (۱۰) قیام رمضان میں تین راتوں سے کم میں قرآن ختم کرناممنوع ہے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رالٹیز سے مردی ہے کہ نبی مَثَالِیْنِ نے فرمایا:

صحیح ابی داود للالبانی، کتاب الصوم، باب النهی ان یخص یوم السبت بصوم (۲۱۱٦)
 ترمذی (۷٤٤) و ابن ماجه (۷۲۱)۔

كتاب المسيام \_\_\_\_\_\_

''الیا مخص مجھدار نہیں جس نے تین راتوں ہے کم میں کمل قرآن پڑھا۔'' اسیدہ عاکشہ دلی ہے فرماتی ہیں:

"میرے علم میں نہیں کہ نبی کریم مَالَّیْظُ نے بھی صبح تک سارا قرآن ختم کیا ہو۔"

(۱۱) معتلف کاسخت حاجت کے بغیر مسجد سے نکلنا ممنوع ہے سیدہ عائشہ ڈاٹھ کا نبی مَالْ کُیْم کے متعلق فرماتی ہیں: "آپ مَالْ کُیْم جب اعتلاف میں بیٹھے ہوتے تو کسی (سخت) حاجت کے

''آپ مَالْقُرُمُ جب اعتكاف ميں بيٹھے ہوتے تو لئى (سخت) حاجت كے بغير كمر ميں داخل نہ ہوتے ۔' 3

(۱۲) معتکف کے لیے ہم بستری کرناممنوع ہے

الله تعالى كافرمان ہے:

﴿ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَ وَأَنْتُومُ غَلِفُونَ لا فِي الْمَسْبِعِيمُ ﴾. [٧/ البقرة ٧/٤] " تم اليي حالت مين مباشرت نه كروكه تم مسجدون مين اعتكاف كرنے والے ہو۔"

الله المحيح ابى داود للألبانى، كتاب الصلاة (١٢٣٩).
 كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها (١١٠٨) والنسائى (١٦٤٠).

البخاري، كتاب الاعتكاف ، باب لا يدخل البيت الا لحاجة (٢٠٢٩) ومسلم (٢٩٧)\_

(٦) كتاب الحج حج كےمسائل

فرمان بارى تعالى:

﴿ وَأَلِتُوا الْمُحَرِّمُ وَالْعُمْرِةُ لِلْهِ ﴿ ﴾. [٢/ البقرة: ١٩٦] 
" حج اور عره كو الله تعالى ك ليه بوراكرو- "

فرمان نبوي مَثَافِينِمُ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لَيْهُمَ نَهْى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِ. "بلاشبه رسول الله مَنَّ لَيْمُ إِنْ عَاجِيوں كى كرى ہوئى اشياء كو اٹھانے سے منع فرمايا ہے۔"

صحيح مسلم، كتاب اللقطة، الرقم: (٣٢٥٢)

## محرم کے بغیرعورت کا حج کرنا حرام ہے

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ وَ اللهِ مَا اللهِ مَا

''سیدنا ابوسعید خدری دالفیز روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَا لَیْ اللہ مَا اللہ مَا لَیْ ا رسول اللہ مَا لَیْ اللہ مَا لَیْ اللہ مِن اللہ م آپ مَا لَیْ اللہ مِن کیا اس بات سے کہ عورت سفر کرے دودنوں کا مگر الیم حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا خاوندیا محرم نہ ہو۔''

توضیع: عورت بغیرمم کے نہ تو مطلق سفر کرسکتی ہے (خواہ وہ ایک دن یا چندگھ ایوں کا کہ بی مکا ایڈ کھر ایوں کا کہ بی مکا ایڈ کھر ایا: "اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں کہ دہ بغیر محم رشتہ دار کے ایک دن اور رات کا سفر کر ہے۔ ") عورت کے لیے حلال نہیں کہ دہ بغیر محم رشتہ دار کے ایک آدمی نے عرض کی کہ میری بیوی جج کے لیے اور نہ بی جج کا سفر کر سکتی ہے ایک آدمی نے عرض کی کہ میری بیوی جج کے لیے روانہ ہونے والی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوہ کے لیے لکھ دیا گیا ہے آپ منا تھ جج کرو۔ " و فرمایا: "جا وَاور این بیوی کے ساتھ جج کرو۔ " و

## گھریلوسانیوں کو مارنے کی ممانعت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ أَنَّـهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّثَهُ أَبُولُبَابَةَ اللهُ الْمُنَاتُ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا. 

أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللهِ عَنْ قَتْلٍ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا.

- مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم الى الحج وغيره (٢٣٨٣) البخارى،
   كتاب النجمعة (١١١٥) والحج (١٧٣١) الصوم (١٨٥٨) والترمذي (١٠٨٩) ابوداود (١٤٦٦)
   وابن ماجه (٢٨٨٩) واحمد (١٠٦١، ١٠٦١٤) الدارمي (٢٥٦٢).
- صحیح البخاری ، کتاب تقصیر الصلاة ، باب فی کم یقصر الصلاة (۱۰۸٦) و مسلم
   (۱۳۳۸)۔ ⑤ صحیح مسلم ، کتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم الی الحج (۱۳٤۱)۔
- صحيح البخارى ، كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (٣٠٦٦) ومسلم (٢٥٧٢) وابن ماجه (٣٠٧٩) وابوداود (٢٥٧٢) وابن ماجه (٣٠٧٩) واحمد (٢٢٢٩) ومؤطا (٦٩٤) والدارمي (١٧٤٧)

"سیدنا عبدالله بن عمر وافیخاسے روایت ہے بے شک وہ قبل کر آتے تھے سانپوں کو پس حدیث بیان کی سیدنا عبدالله بن عمر کو ابولبابہ والیڈ نے فرماتے بین کہ نبی اکرم مَلَّ النَّیْرَ نے کھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے تو ابن عمر والی خیانے سانپوں کو مارنا چھوڑ دیا۔"

تبوضیع: گریلوسانپوں کو مارناممنوع ہے کیونکہ یے عمومًا جنات ہوتے ہیں جوسانپ
کی شکل اختیار کر کے آتے ہیں اس لیے نبی مَالَّیْ اُلْمِیْ نے بغیر مہلت کے ان کو مارنے سے
منع کیا ہے اور اگر جلد بازی ہیں ایسا کیا جائے تو بہت نقصان اٹھا تا پڑتا ہے جیسا کہ سیح
مسلم ہیں ہے کہ ایک غزوہ سے واپسی پرصحابی رسول گھر ہیں آئے ،سانپ پرحملہ کردیا اور
سانپ کے ساتھ خود بھی وفات یا گئے تو نبی مَالِّیْ اِلْمَانِ نِرْمایا: ''کہ یہ شیطان (جنات)
ہوتے ہیں انھیں مہلت دیا کرو۔' (واللہ اعلم)

## حج میںعورتوں کے لیے حلق کی ممانعت

عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّهِ النَّهِ أَنَّ النَّبِي مَا اللَّهِ مَا أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. 
("سيده عائشه وَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَلِي وه فرماتی بين به شک رسول الله مَنَا اللهُ ال

توضیع : حافظ ابن مجر مُرَّدُونَدُ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ عورتوں پر بال منڈ وانا نہیں بلکہ تر شوانا ہے۔ وہ اور ابن عباس وُلِی نُجُنا بھی نبی مَثَّا اللّٰہِ اللّٰہِ سے بی نقل کرتے ہیں آپ مَثَّا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ منظرف بال تر شوانا ہیں آپ مَثَلًا وَانا نہیں بلکہ صرف بال تر شوانا ہے۔' ہ

اس کی تعیین کی کوئی حد نہیں البتہ ابن قد امہ وغیرہ فر ماتے ہیں عورتوں کو انگلیوں کے

صحیح سنن الترمذی ، کتاب الحج ، باب کراهیة الحلق للنساء (۷۲۸) والنسائی ،
 کتاب الزینة (٤٩٦٣) والترمذی (۸۳۸)۔

<sup>3</sup> صحيح ابوداود للألباني كتاب المناسك، (١٧٤٧).

كتب المع = 129

او پر والے پوروں کے برابر بال تر شوالینے جامییں۔

## جے سے واپسی پراحا نک رات کو گھر آنے کی ممانعت

عَنْ جَابِرِ وَ اللّهِ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِلْمُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِلْمُ ال

تبوضیم: اس مدیث کی وضاحت دیکھنے کے لیے باب النکاح میں اس عنوان کی طرف رجوع کریں نیز آپ مَلَا اُلَّا اُلِیَا ہُم اس کی حکمت بھی بیان کی جیسا کہ جابر بن عبداللہ دُلِی اُلْمُنا کا بیان ہورہے تھے جب ہم مدینہ میں کا بیان ہو رہے تھے جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ مَلَا اُلْمُنَا ہُم نے فرمایا: "تھوڑی دری تھہر جا وَ اور دات ہو جائے تب داخل ہونے والے تھو آپ مَلَا اُلْمُنَا ہُم کے فرمایا: "تھوڑی دری تھہر جا وَ اور دات ہو جائے تب داخل ہونا تاکہ پراگندہ بالوں والی منگھی کرے اور جن کے شوہر موجود نہیں تھے وہ بال صاف کرلیں۔ "

محرم کے لیے زعفران اورورس سے رنگا کیڑ ایہنے کی ممانعت عن ابن عُمَر عَلَیْ آنَهُ قَالَ نَهٰی رَسُوْلُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا الله

 "سیدنا عبداللہ بن عرفظ الله ایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہے شک رسول الله مَنَا لَیْمِ نے محرم کو زعفران اورورس سے رزگا ہوا کیڑا پہنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا جو جو تے نہ پائے وہ موزے پہن لے اورموزوں کو تخوں کے نیچے سے کاٹ لے۔"

توضیع: محرم مخص نہ تو ورس (زردرنگ کی ہوئی) اور زعفران سے رنگا کپڑا پہن سکتا ہواور نہ ہی اییا جوتا پہن سکتا ہے جس نے مختول کوڑھانپ رکھا ہوجیہا کہ رسول اللہ مَثَاثِیرَ کُمُ ایوبیہا کہ رسول اللہ مَثَاثِیرَ کُمُ ایوبیہا کہ رسول اللہ مَثَاثِیرَ کُمُ ایوبیہا کہ احرام باند صنے والا کیا لباس پہنے؟ آپ مَثَاثِیرُ نے فرمایا: ''وہ تمین ، گپڑی ، شلوار ، پا جامہ، ٹو پی اور موزے نہ پہنے لیکن اگر کمی مخص کے پاس جوتے نمین اسے جاہے کہ دونوں ، موزوں کو مختوں کے بنی سے کاٹ لے اور ایسا کوئی کپڑا نہ بہنے جسے زعفران اور ورس سے رنگا گیا ہو۔' ا

## حجاج کی گری ہوئی اشیاء اٹھا نامنع ہے

توضیع: جاج کی گری ہوئی چیز اٹھانامنع ہالبتہ اگر اعلان کا ارادہ ہوتو درست ہے جیسا کہ ابن عباس خلیجہ کی روایت بخاری میں موجود ہے۔

 <sup>●</sup> صحیح مسلم، کتاب الحج، باب ما یباح للمحرم بحج او عفره و ما لا یباح (۱۱۷۷)
 وبخاری (۱۵٤۲) و الترمذی (۸۳۳) .
 ② صحیح مسلم ، کتاب اللقطة ، الرقم:
 (۳۲۵۲) و ابوداود، کتاب اللقطة (۱٤٦۱) و مسند احمد (۱۵۳۹۰).

#### المنهيات

اس باب میں ان منہیات کو ذکر کیا جائے گا جو کتاب الج سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سابقہ روایات میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔

(۱) احرام والی عورت کے لیے نقاب اور دستانے پہننے کی ممانعت سیدنا ابن عمر پھنٹیا سے مروی ہے کہ نبی مَالِیُکِمْ نے فرمایا:

"احرام والى عورت نقاب اور دستانے كا استعال نه كرے \_"

(۲) جج میں شہوانی حرکات، نا فر مانی اور جھگڑ ہے کی ممانعت اللہ تعالیٰ کاارشادہے:

﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوْقَ لا وَلا جِدَالَ فِي الْحَيِّم ۗ ﴾. [7/ البغرة: ١٩٧] "(جوبھی جج کرے) وہ اپنی بیوی سے قربت کے تعلقات قائم کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔"

(۳) محرم کا دوران حج نکاح ومنگنی کرناممنوع ہے سیدناعثان بن عفان واللیئ سے مروی ہے کہ رسول الله مَلَا اللّٰهِ عَلَیْ نے فرمایا: "محرم شخص نه نکاح کرے، نه نکاح کرائے اور نه ہی نکاح کا پیغام سجیجے

(یعنی مثلنی نه کرے)۔ " 😉

(4) محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہے

الله تعالى كافرمان عاليشان ب:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَانْتُمْ حُرُمٌ \* ﴾. (٥/ المائدة: ٩٥)

 المحالح المحالم المحال

۔ ''اے ایمان والو! جب تم احرام کی حالت میں ہوتو کسی شکار کومت قبل کرو۔''

## (۵) حرم کے درخت کا منے کی ممانعت

سیدتا ابن عباس والحینی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ متا الله متا فتح مکہ کے روز فرمایا:

" بلاشبہ بیشہ حرام ہے بس اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے نہ اس کے شکار ہائے
جائیں اوراس محف کے سواجو اعلان کرنے کا اراوہ رکھتا ہو کوئی یہال کری
ہوئی چیز نہ اٹھائے اور نہ یہال کی گھاس اکھاڑی جائے سیدنا ابن عباس والحینی میال نے کہا اے اللہ کے رسول! اذخر گھاس کی تو اجازت وے ویں کیونکہ یہال
یہ کار مگروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے تو آپ نے اذخر کی اجازت
دے دی۔ "

## (۲)غیر دوندے کی قربانی کی ممانعت

توضیع: دوندے سے مرادہ وہ جانورجس کے سامنے والے دو دانت رگر کر دوبارہ اُگے مدل۔

سیدنا جابر رہا تھی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی نے فرمایا:'' دوندے کے علاوہ (کوئی جانور) ذکح نہ کرولیکن اگر اس کا ملنا مشکل ہو جائے تو بھیڑکا کھیرا ذرج کرلو۔''

## (۷) جن جانوروں کی قربانی کرناممنوع ہے

سیدتا براء بن عازب را الله مرای ہے که رسول الله مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَن "وارجانور قربانی میں جائز نہیں۔

(١) واضح طور برآ تكه كاكانا

(۲) ایما بارجس کی باری واضح ہو

(٣) كَنْكُرُ اجْسِ كَالْتَكْرُ ابنِ ظَاہِر ہُو

صحیح البخاری ، کتاب العمرة باب لایحل القتال بمکة (۱۸۳٤) ومسلم (۱۳٥۳)۔

◘ صحيح مسلم، كتاب الأضاحى، باب سن الاضحية (١٩٦٣) وابوداود (٢٧٩٧)\_

كتاب الحع الحع المحالم

(٣) اييا كمزورجس ميں چر بي نه ہو-" 🛈

(۱۰) نمازعید ہے بل قربانی کرناممنوع ہے

سیدنا براء بن عازب والنی فرماتے ہیں کہ رسول الله متالی فرمایا:

د بے شک اس دن ہم پہلا کام بیکرتے ہیں کہ نماز عیدادا کرتے ہیں پھر
واپس بلنتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں جس شخص نے ایسے ہی کیا اس نے
ہماری سنت کو پالیا اور جس نے اس سے پہلے ذریح کیا تو وہ گوشت ہے جو
اس نے اپنے گھر والوں کو دیا اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔'

ابی داود للالبانی، کتاب الضحایا، باب ما یکره من الضحایا (۲٤٣٨) وابوداود
 (۲۸۰۲)۔
 صحیح مسلم، کتاب الأضاحی، باب نهی من دخل علیه عشر ذی
 الحجة وهو یرید التضحیة ان یأخذ من شعره و اظفاره شیئا (۳۱۵۵)۔

<sup>3</sup> صحيح بحارى، كتاب الاضاحى، باب سنة الاضحية (٣/ ١٠ (٥٥٤٥) ومسلم (١٠ ) - (١٩٤٥) ومسلم (١٩٦١) -

# (۷) کتاب البیوع خریدوفروخت کے مسائل

فرمان بارى تعالى:

﴿ وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْمَ وَحَرّمُ الرّبُوا ﴿ ﴾. [٢/ البقرة: ٢٧٥]

"الله تعالى في تجارت كوحلال كيا ب اورسودكوحرام \_"

فرمان نبوى مَثَاثِينِمُ:

" أَنَّ النَّبِيِّ مَكْ لَكُمُ نَهِى عَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ ." " نِي مَنَّ الْمُثَمِّمُ نِي وهو كَى بَيْعِ سِي مُنْعِ فرمايا ہے۔" مسلم، كتاب البيوع ، باب بطلان بيع الحصات...(١٥١٣)

## بيع نجش کی ممانعت

توضیع: "و بخش" کامعنی ہے بولی لگا کر بھاؤچ مانا اورخودخرید نے کا ارادہ نہ ہوجیہا کہ امام ابن جر میلید وقطراز ہیں۔ایسے مخص کا سودے کی قبت میں اضافہ کرنا جوخود تواسے خرید نے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن کسی اور کو اس میں پھنسانا چاہتا ہے۔(اس غرض سے بولی چڑھا تا ہے ) اسے بخش کہتے ہیں یہ ناجا کڑے۔

## کنگری بھینک کربیع کرنے کی ممانعت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَبْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ. 3

''سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹوئئے سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹیٹی نے کنگری کی بچے سے ادر دھو کے کی تیج سے منع فر مایا ہے۔''

تبوضیع: "حساة" ہے مرادفروخت کے نظریے سے تنگری کسی چیز پر پھینکنا کہ جس چیز کولگ گئی وہ استے میں میری ہے خواہ وہ کنگری کسی چیز کو بھی لگ جائے یہ نا جائز ہے۔ نیز دھوکے کی بچے سے آپ مَالْ اَلْمُنْمُ نے ممانعت فرمائی ہے دھوکے سے مرادکسی معدوم وجہول شئے کی بچے کرنا یا ایسی چیز کی بچے کرنا جس کی وہ کھمل ملیت نہیں رکھتا۔ مثلاً پانی

<sup>●</sup> صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب النجش ومن قال لایجوز ذلك البیع (۱۹۹۸) مسلم، کتاب البیوع (۲۷۹۲) سنن النسائی، کتاب البیوع (۲۱۲۱) ابن ماجه، کتاب البیوع (۲۱۲۱) احمد مسند المکثرین من الصحابة (۲۱۵۷) مالك، کتاب البیوع (۱۱۹۰) حمد مسند المکثرین من الصحابة (۲۱۹۰) مالك، کتاب البیوع (۱۱۹۰) مالک، کتاب البیوع (۱۱۹۰) مالک، فتح الباری (۱۰۷۸) و صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب بطلان الحصاة والبیع الذی فیه غرر (۲۷۸۳) ترمذی، کتاب البیوع (۱۱۵۱) سنن النسائی، البیوع (۲۱۸۵) ابو داود (۲۹۳۲) ابن ماجه، کتاب التجارات (۲۱۸۵) احمد، مسند المکثرین (۲۱۸۵) ۱۰ (۲۵۵۰) دارمی، کتاب البیوع (۲۱۸۵))۔

میں موجود مجھلیوں کی ہیج ..وغیرہ ان میں دھوکہ ہے الی سے باطل ہے۔

## ہیع محا قلہ، مزاہنہ ممنوع ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ مَثْنَا مُ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابِنَةِ. 2

''سیدنا ابو ہریرہ ﴿ النَّمَوٰ عصروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالَقَوْمُ اللَّهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهُ اللهِ عَلَيْمَا اللهُ الل

توضیح: ''محاقلہ'' بالیوں میں کھڑی کھیتی کو غلے کے عوض فروخت کردینا جیسے گندم کے کھیت کے بدلے گندم کے کھیت کے دم کھیت کے بدلے گندم فروخت کرنا وغیرہ ،محاقلہ کہلاتا ہے۔

'' مزاہنہ'' درختوں پر لگے ہوئے پھل کوائی جنس کے اتارے ہوئے خشک پھل کے عوض فروخت کرنا مثلاً تھجوروں کے بدلے تھجور کے درخت پر لگی تازہ ادر تر تھجوروں کی بیچے ادراتگور کے بدلے خشک اٹگور (کشمش) کی بیچے وغیرہ مزاہنہ کہلاتی ہے۔ 🗈

### بیچ ملامسه اور منابذه کی ممانعت

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ مَا اللهِ مَال

"سیدنا ابو ہریرہ (النفوظ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں بے شک رسول اکرم مَثَالِیْظ نے سے ملامسہ اور بیع منابذہ سے منع فرمایا ہے۔"

توضيع: "ملامسه" يه ب كه خريد اركير اليحين والے كے كير بوات يا ون ميں ہاتھ

- شرح مسلم للنووی ٥/ ٤١٦.
  الارض (۲۸۷۷) سنن ترمذی ، كتاب البيوع (١١٤٥) سنن النسائی ، كتاب الايمان والنذور (٣٨٢٤) احمد ، مسند المكثرين (٣٨٢٦) ١٩٨٩ ، ٩٠٦٦ (٩٨٨٩).
- المنابذة (۲۰۰۲) سنن الترمذى ، كتاب البيوع (۱۲۲۱) صحيح البخارى ، كتاب البيوع ، باب بيع السمنابذة (۲۰۰۲) سنن النسائى ، كتاب البيوع (۱۲۳۱) سنن النسائى ، كتاب البيوع (۲۳۲) المنابذة (۲۰۱۲) ابن ماجه ، كتاب التجارات (۲۱۱۰) سبس (۳۵۵۰) احمد ، باقى مسند المكثرين (۲۵۵۱) ابن ماجه ، كتاب البيوع (۲۱۲۱) الجامع (۱۶۳۱) لجامع (۱۶۳۱)

لگاتا ہے اوراہے الٹ ملیٹ کر کے نہیں و کھیا۔

''منابذہ'' یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی طرف اپنا کیڑا (برائے فروخت) پھینکتا ہے اور بلاغور وفکر اور بلارضا مندی کے ان کے درمیان بھے پختہ ہو جاتی ہے۔ •

## بیع مخاضرہ کی ممانعت

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ مَلْكُمْ عَنِ اللهُ مَلْكُمْ عَنِ المُمَ اللهُ مَلْكُمْ عَنَ اللهُ مَلْكُمْ اللهُ مَلْكُمْ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَا اللهُ مُلَامَسة والمُما اللهُ مَا اللهُ مَا

تبوضیع: محاقلہ، ملامیہ، منابذہ اور مزابنہ کی تعریفات پیچھے گزر چکی ہیں۔'' مخاضرہ'' اس کا مطلب ہے کیچ پھل اور غلہ جات کو پکنے سے پہلے (ورختوں پر ہی) فروخت کر دینا۔ بینا جائز ہے۔ 3

جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ والفن سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَا الفیان نے فرمایا: ''ایک دوسرے سے سے سیول کی بیچ نہ کرو۔' 🗨

## نر کی جفتی پراجرت لینے کی ممانعت

توضيع: "عب المحل" ہے مراد کہ" نرکی جفتی" یا اس سے خارج ہونے والا پانی یا

- البخارى، كتاب البيوع، باب بيع الملامسة (٢١٤٤) مسلم (١١٥)-
- ۲۲۰۷،۲۰۵۵) صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب بیع المخاضرة (۲۲۰۷،۲۰۵۵).
- و صحيح البخارى، كتاب الاجارة، بآب عسب الفحل (٢١٢٣) الترمذى، كتاب البيوع (١٩٧٥) ابوداود، كتاب البيوع (٢٩٧٥) ابوداود، كتاب البيوع (٢٩٧٥) احمد، مسند المكثرين من الصحابة (٤٠٢).

## لونڈیوں کے زنا کی کمائی کی ممانعت

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مُعَلَّمَةً قَالَ نَهَى النَّبِيُ مَعَلَّكُمُ عَنْ كَسُبِ الْإِمَاءِ. 

"سيدنا الوہريه ﴿ اللهُ عَلَيْ سے مروى ہے وہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ عَلَى سے منع فر مايا ہے۔ "
قوضيع: اس كى وضاحت كتاب النكاح مِس ديكھيں۔

## سینگی لگانے کی کمائی کی ممانعت

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِوسَكُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ مَسْكُمُ اللهِ مَسْكُمُ اللهِ مَسْكُمُ

"ابومسعود عقبہ بن عمرو دلالفئے سے مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مَنْ الْفِیْمُ نے جام (پچھ لگانے) کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔"

<sup>🗗</sup> نسائی (۷/ ۳۱۰) الترمذی (۱۲۷۶)۔ 🕒 روضة الندية (۲/ ۱۹۵)۔

وسحیح البخاری، کتاب الاجارة، باب کسب البغی والإمام (۲۱۲۲) ابوداود، کتاب البیوع (۲۹۲۱) احمد باقی مسند المکثرین (۲۵۷۱، ۸۲۱۸، ۸۲۱۸، ۹۸۳۹) دارمی، کتاب البیوع (۲۵۰۱).

<sup>•</sup> صحیح سنن ابن ماجه للالبائی، کتاب التجارات، باب کسب الحجام (۲۱۲۵) ابن ماحه (۲۱۲۵) علامدالبائی نے اس مدیث کوئی کہا ہے۔

ابوطیبہ ولائٹۂ نے رسول اللہ مَنَّ النَّمُ کَا کُنٹی الگائی تو آپ مَنْ الْفِیْمُ نے ایک صاع تھجور (بطور اجرت) انھیں دینے کا تھم دیا۔ •

سیدنا ابن عباس برای است مروی ہے کہ رسول الله مَثَاثِیَم نے سینکی لکوائی اور پھرسینگی لگانی اور پھرسینگی لگانے والے کو پچھ دیا اگر بیحرام ہوتا تو رسول الله مَثَاثِیَمُ اس کو بھی پچھ نہ دیتے۔

### ہیچ هل کی ممانعت

عَنْ رَافِع بْن خَدِيْج وَ اللهِ قَالَ نَهْ ي رَسُولُ اللهِ مَ اللهُ عَنْ اللهِ مَ اللهُ عَنِ اللهِ مَ اللهُ عَن المُحقَّل اللهِ مَ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهِ مَ اللهُ عَن اللهُ عَلَي اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَن اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللهُ عَلْكُمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي

"رافع بن خدت دالتفظ عروى ہو وہ بیان كرتے ہیں كرسول الله مَالَّيْظِمُ اللهُ مَالَّيْظِمُ اللهُ مَالَّيْظِمُ اللهُ مَالَّيْظِمُ اللهُ مَالَّالِيْظِمُ اللهُ مَالِي ہے۔"

توصيع: الله هل يعنى عاقله اس كاتذكره يجي كزر جا بـ

## زمین کوکرائے پر دینے کی ممانعت

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. •

البخارى، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام (٢١٠٢، ٢٢٧٧، ٢٢٨٠)\_

البخارى، كتاب البيوع، ايضًا. وصحيح البخارى، كتاب الإجارة، ١٦٢١ مسلم، كتاب البيوع (٢٩٤٦، ٢٩٤٦، ٢٩٤١) ابوداود ، كتاب البيوع (٢٩٤١، ٢٩٤٦، ٢٩٤١) المسلم، كتاب البيوع (٢٩٤١، ٢٩٤١) الوداود ، كتاب البيوع (٢٤٥١، ٢٤٤٤، ٢٥٤٠) احمد ، مسند السماحين من الصحابة (٢٢٥٨، ٤٢٥٥) الاحكام (٢٤٤٠، ٢٤٤٤، ٢٥٢٥) احمد ، مسند السماميين (١٥٢٤) موطأ ، كتاب كراء الارض (١٩٩١) سنن النسائي ، ايمان والنذر (٢٨١٠) والنذر (٢٨١٠) وسنن النسائي، كتاب الإيمان والنذور ، باب كراء الارض (٢٨٥٨) صحيح البخارى ، كتاب الإجارة (٢١٢١) المزارعة (٢١٧١) مسلم، كتاب البيوع (٢٨٥٨) صحيح البخارى ، كتاب الإجارة (٢١٢١) المزارعة (١٢١٧) الاحكام (١٣٠٥) ابوداود، كتاب البيوع (٢٢٨١) الاحكام (١٣٠٥) الإحكام (٢٢٨١) الاحكام (٢٢٥١) الاحكام (٢٢٥١) الاحكام (٢٢٥١) الاحكام (٢٢٥١) الاحكام (٢٢٥١) الاحكام (٢٢٥١) المحلم مسند المكين من الصحابة (٢٢٥٤، ٢٦٥،٥) مسند المكيين (٢٢٤٤) مسند المكين من الصحابة (٢٢٥٤، ٢٥٠٥) مسند المكين (٢٢٤٠) مسند الشاميين (٢٦٤٤) مسند المكرين من الصحابة (٢٢٥٤، ٢٥٠٥) مسند المكين (١٢٥٤) مسند الشاميين (١٦٤٤) مسند المكرين من الصحابة (٢٢٥٤) مسند الشاميين (٢١٤٥) مسند الشاميين (٢١٤٥) مسند المكرين من الصحابة (٢٥٤٥) مسند الشاميين (٢٠٤٤) مسند الشاميين (٢٠٤٤) مسند المكرين من الصحابة (٢٥٤٥) مسند الشاميين (٢٠٤٥) مسند الشام مالك، كتاب كراء الارض (١١٩٥)

توضیع: اس صدیث میں تو مطلق ممانعت ہے البتہ دوسری صدیث میں صحابہ کرام سے میں طابہ کرام سے میں اگرم منافی تی اس میں کا معاملہ سے الکہ خود نبی اکرم منافی تی آئی نے الل خیبر سے نصف پیدادار پرزمین کا معاملہ طے کررکھا تھا۔ 1

اس طرح کی احادیث میں تطبیق یوں دی گئی ہے کہ نصف یا اس سے کم وبیش بیداوارادر کسی اور چیز کے عوض زمین کرایہ پردینا جائز ہے جبیبا کہ نبی اکرم مَثَّلَیْکُمْ کاممل ہے زمین کرائے پردینا حائز ہے جبیبا کہ نبی اکرم مَثَّلِیُکُمْ کاممل ہے زمین کرائے پردینے کی ممانعت قطعہ ارضی کی تخصیص میں ہے معلوم نافع ،معلوم بیداوار لینا پیداوار لینا بیداوار لینا ہے کہ جس کو زمین کرائے پردی جائے اس سے ایک مخصوص قطعہ کی پیداوار لینا بیدجائز نہیں۔واللہ اعلم

## ضرورت سے زائد یانی کی بیچ کرنے کی ممانعت

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَنْ بَيْعِ فَضْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ

''سیدنا جابر بن عبدالله ولانجناس مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالَیْمِ نے اس پانی کو جو ضرورت سے زیادہ ہو فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔''

قهضیم: ضرورت سے زائد پانی کی خرید وفروخت کی ممانعت ہے البتہ اپنی ملکیت کی جگہ فروخت کرنا یا اگر کوئی اپنا کنوال وغیرہ فروخت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

<sup>🕕</sup> البخاري، كتاب الحرث والمزارعة (٢٣٣٦)ـ

صحیح مسلم، كتاب المساقاة ، باب تحریم بیع فضل الماء الذى یكون بالفلاة ویحتاج الیه لرعی الكلاء (۲۹۲۵) بنن النسائی ، كتاب البیوع (۲۵۸۱، ٤٥٨١) ابن ماجه، الاحكام (۲٤٦٨) احمد، باقی مسند المكثرین (۲۲۱۱،۱٤۱۱۷،۱٤۱)۔

## ملکیت سے قبل غلہ فروخت کرنامنع ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِي مَالِكَمْ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا الشَّعَامُ إِذَا الشَّعَامُ إِذَا الشَّعَامُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

"عبدالله بن عمر ول النه الله عمر ولى ہے وہ بيان كرتے ہيں كه نبى مَلَّا لَيْكُمْ نَهِ عَلَى الله عَلَى الله عَل غلے كو پورى طرح اپنے قبضه ميں لينے سے پہلے اسے فروخت كرنے سے منع فرمايا ہے۔"

قوضیم: چونکہ ایسی بیج میں دھو کہ ہے اور مسلمانوں کو دھو کہ دینا بڑا گناہ ہے جس سے اللہ کے نبی مَالَیْظِ نے بھی منع فرمایا ہے اس لیے ایسی بیچ کرنا درست نہیں۔(واللہ اعلم)

## ہیع پرہیع کرنے کی ممانعت

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبُ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خَلْدَى أَخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيْهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. 2

• صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الاسواق (١٩٨٠) صحيح مسلم، كتاب البيوع (١٩٨٠) صحيح مسلم، كتاب البيوع (٢٥١٩، ٢٨١٣، ٢٨١٠) سنن النسائى، كتاب البيوع (٤٥١٩)، ٢٥٢٧، ٢٥٢٩) ابن ماجه ، كتاب التجارات (٢٢١٧، ٢٢١٧) ابوداود، كتاب التجارات (٢٢١٧، ٢٢٢٠) احمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة (٢٧٢) مسند المكثرين من الصحابة (٤٢٨٨، ٢٢٢٠) احمد، ما العشرة المبشرين بالجنة (٢٧٢) مسند المكثرين من الصحابة (١١٥٥، ١١٥٥) العشرة المبشرين بالبيوع (٢٤٤٦) الدارمي، كتاب البيوع (٢٤٤٦) الدارمي، كتاب البيوع (٢٤٤٦) الدارمي، كتاب البيوع (٢٤٤٦) الدارمي، كتاب البيوع (٢٤٤٦)

ک صحیح البخاری ، کتاب البیوع ، باب لا پییع علی پیع آخیه ولا پسوم علی سوم آخیه (۱۹۹۱) صحیح مسلم ، الزکاة (۱۷۸۹) النکاح (۲۵۳۲ ، ۲۵۳۲) الطلاق واللعان (۱۱۱۱) البیوع صحیح مسلم ، الزکاة (۱۱۷۳ ، ۱۱۷۳ ) النکاح (۲۱۹۰ ، ۲۱۹۳) البیوع ، (۲۱۹۰ ) البیوع ، (۲۱۹۰ ) البیوع ، (۲۱۹۰ ) البیوع ، (۲۱۹۰ ) النکاح (۱۸۵۷) التجارات (۲۹۸۸ ، ۲۹۸۱) النکاح (۱۸۵۷) التجارات (۲۲۳۰ ، ۲۲۳۰) احدمد ، باقی مسئد المکثرین (۲۰۸۸ ، ۹۵۲۰) مؤطا امام مالك ، کتاب النکاح (۹۱۲) دارمی ، کتاب النکاح (۲۰۸۰) البیوع (۲۵۳۱ ، ۲۲۵۳) -

نے دیہاتی کا مال شہری کو بیچنے سے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی ویے
سے منع فر مایا ہے۔ اور اس طرح کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی کے سود سے
میں مداخلت نہ کرے ایک کی مثلنی پر دوسرا مثلنی کا پیغام نہ بھیجے اور کوئی
عورت دوسری عورت کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے تا کہ وہ خود اس کے
خادند سے شادی کرے۔ " •

توضیم: اس صدیث کی دضاحت کتاب الزکاح اور زیع بخش اور شهری دیهاتی کی طرف سے زیج نہ کرے ۔ ان میں گزر چکی ہے البتہ اس صدیث میں اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ کسی کی بیچ پر بیچ کرنامنع ہے۔

## حاملہ کے حمل کی بیغ کی ممانعت

توضیع: حاملہ کے مل کی بیج کرناممنوع ہے کیونکہ بیکالمعدوم بیج ہے اور پھر وطوکہ بھی ہے۔ (واللہ اعلم)

<sup>●</sup> صحیح البخاری، كتاب البیوع، باب بیع الغرر وحبل الحبلة (۱۹۹۹) صحیح مسلم، كتاب البیوع (۲۹۳۶) ابن ماجه، كتاب البیوع (۲۹۳۶) ابن ماجه، كتاب التجارات (۲۱۸۸) احمد، مسند العشرة المبشرین بالجنة (۳۸۱) مسند المكثرین من الصحابة (۲۱۸۸) (۲۱۱۸) مؤطا امام مالك، كتاب البیوع (۱۱۲۸).

## بیع صرف ممنوع ہے

عَنْ أَبِى المِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِب وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَم وَ الْكُرُهُمَا عَنْ أَبِى الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِى فَكِلَاهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِى فَكِلَاهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِى فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ مَلْ فَيْمَا عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا. 

''ابومنهال سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں ہیں نے براء بن عازب رائی والد اور زید بن ارقم والی ہے تی صرف کے متعلق سوال کیا تو ان دونوں نے اور زید بن ارقم والی نے سے تی صرف کے متعلق سوال کیا تو ان دونوں حضرات ایک دوسرے کے متعلق فرمایا کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں۔ آخر دونوں حضرات نے بتایا کہ رسول الله مَنْ فرمایا ہے۔''

توضيع: الله صرف منوع باورائع صرف كياب الى كى وضاحت مديث ميس موجود بـ

## سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے زیادتی کے ساتھ فروخت کرنے کی ممانعت

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ مَعْنَدُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ مَعْنَاهُا عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ وَالْفَضَّةِ وَالْفَضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْفَضَّةِ وَالْمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا. ٢

<sup>•</sup> صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب الورق بالذهب نسیئة (۲۱۸۱، ۲۱۸۱) صحیح مسلم، کتاب المساقاة (۲۹۷۱، ۲۹۷۷) سنن النسائی، کتاب البیوع (۲۹۹۹، ۲۹۷۷) مسلم، کتاب البیوع (۱۸۵۳، ۲۹۷۱).

صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب بیع الذهب بالورق یدا بید (۲۰۳٤) صحیح مسلم، کتاب السماقاة (۲۹۷۷) سنن النسائی، کتاب البیوع (۲۰۳، ٤٥٠٢) احمد، مسند البصریین (۱۹۵۰۰).

"سیدنا ابوبکرہ والیڈی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالیّیْنِ کے جاندی چاندی چاندی کے بدلے اور سونا سونے کے بدلے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مگریہ کہ برابر برابر ہوالبتہ ہم سونا چاندی کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں،اس طرح چاندی سونے کے بدلے جس طرح چاہیں خریدیں۔"

توضیع: سونے کوسونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے فروخت کرتے دفت برابر ہونا ضروری ہے درنہ سود ہوگا جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری رہ گائی گائی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ متا ہے ہے فرمایا: "سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، گور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے بیتمام اشیاء برابر برابر، نقذ بنقد، (فروخت کی جا کیں) پھر جو زیادہ لے یا زیادہ دے تو اس نے سودی کاروبار کیا۔ سودلے والا اوردینے والا (دونول گناہ میں) برابر ہیں۔ " اس

# کھل کو پکنے سے قبل فروخت کرنامنع ہے

عَنْ جَابِرٍ وَ اللَّهِ النَّبِي مَ النَّبِي مَ النَّبِي مَ النَّبِي مَ النَّبِي مَ النَّهِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيْبَ وَ لَا يُبَاعُ شَيْءً مِنْهُ إِلَّا بِالدِينَارِ وَالدِرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. 
("سيدنا جابر وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

<sup>■</sup> صحيح مسلم، كتاب المساقاة ، باب الرباء (٥٨٤) ـ

<sup>●</sup> صحیح البخاری ، کتاب البیوع ، باب بیع الثمر علی رؤوس النخل بالذهب والفضة (۲۰٤٠) صحیح مسلم ، کتاب البیوع (۲۸۷۲ ، ۲۸۵۸ ، ۲۸۵۳ ، ۲۸۵۳ ، ۲۸۵۲ ، ۲۸۷۲ ، ۲۸۷۸ ) سنن النسائی ، کتاب الایمان والنذور (۳۸۱۹ ، ۳۸۲۳ ، ۳۸۲۳ ، ۳۸۲۰ ) البیوع (۲۹۵۹ ، ۲۵۵۷ ) ابوداود ، کتاب البیوع (۲۹۲۱ ، ۲۹۵۷ ) ابن ماجه ، کتاب التجارات (۲۲۲۰۷ ، ۲۲۲۰۷ ) احدمد ، باقی مسند المکثرین (۲۸۳۰ ، ۱۳۸۳۸ ، ۱۳۹۵۲ ، ۱۳۳۳۲ ، ۱۶۳۳۳ ) .

سے ذرہ برابر بھی درہم ودینار کے سواکسی اور چیز کے بدلے نہ فروخت کی جائے اور البتہ عرایا کی اجازت دی ہے۔''

توضیع: کے پھل کی بیج پرممانعت ہے البتہ اہل عرایا کے لیے جائز ہے ''عرایا''عربیہ کی جمع ہے اس سے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص (کسی باغ کا مالک اپنے باغ میں) دوسرے شخص کو کھجور کا درخت (ہبہ کرتے ہوئے) دے دے پھر اس شخص کا اپنے باغ میں آتا جانا چھا نہ سمجھے تو اس صورت میں وہ شخص (مالک) اتری ہوئی کھجور کے عوض اپنا درخت (جمہے وہ ہبہ کر چکا ہے) خریدے اس بیج کو اس کے لیے درست کہا گیا ہے۔ اوراسے ایسا کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔

### بيع سلم كى ممانعت

عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَ السَّلَمِ فِى النَّخُلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ مَنْ النَّعْ فَى النَّخُلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُ مَنْ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَ بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُ مَنْ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤكلَ وَحَتَّى يُوزَنَ النَّيْ مَنْ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤكلَ وَحَتَّى يُوزَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤكلَ وَحَتَّى يُوزَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلُ أَوْ يُؤكلَ وَحَتَّى يُوزَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ النَّهُ عَنْ بَيْعِ النَّهُ وَمَا يُوزَنَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ النَّهُ عَنْ بَيْعِ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

· "سیدتا ابوالبختری سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے ابن عمر والحافظا سے مجور کے درخت پر بچے سلم کرنے کے متعلق سوال کیا تو حضرت عبدالله بن عمر والحفظا نے فرمایا کہ رسول الله مَالِیْدُ الله کو اس وقت تک فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے جب تک وہ نفع اٹھانے کے قابل نہ ہوجائے اس طرح جاندی کوسونے کے بدلے فروخت کرنے سے منع فرمایا

<sup>●</sup> صحیح البخاری ، کتاب السلم ، باب السلم فی النخل (۲۰۹۱) صحیح مسلم ، کتاب البیوع (۲۸۳۳) احمد ، مسند بنی هاشم (۲۰۰۷) مسند المکثرین من الصحابة (٤٧٥٢) مؤطا امام مالك ، کتاب البیوع (۱۱۲۷) ــ

ہے جب ایک چیز ادھار اور ایک چیز نقذ ہواور فرماتے ہیں میں نے ابن عباس بڑا جینا ہے ۔ وال کیا تو حضرت ابن عباس بڑا جینا نے فرمایا کہ نبی اکرم مَنا اللہ نیا نے کھور کو درخت پر فروخت کرنے ہے منع کیا ہے جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جا کیں ۔ ادر اسی طرح جب تک وہ وزن کرنے کے قابل نہ ہو جا کیں اس کو فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے فرماتے ہیں میں قابل نہ ہو جا کیں اس کو فروخت کرنے ہے منع فرمایا ہے فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ وزن کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آیک آ دمی نے جوان کے پاس بیشا ہوا تھا کہا اس کا مطلب ہے ہے کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہوجا کیں کہ دہ اندازہ کی جاسیں۔''

توضیع: "بی سلم" سونا چاندی یا مروجہ سکے کے عوض پیشکی قیمت دے کرایک معلوم و تعین مدت تک چیز لینے کا سودا کرنا بی سلم ہے اس بیج کی مشروعیت پر علا کا اجماع ہے فی الحقیقت یہ بیج معددم ہونے کی وجہ سے ناجا بُرتھی لیکن اقتصادی مصالح کے پیش نظر لوگوں کے لیے زمی اور آسانی کرتے ہوئے اے مشکیٰ کردیا گیا ہے۔ •

### شہری کودیہاتی کا مال بیخنامنع ہے

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَ

"سیدتا عبدالله بن عمر والنفخان سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله مَثَالَيْدَا مُ

توصیع: امام نووی بیشد اس کی شرح فرماتے ہوئے یوں رقسطراز ہیں ہمارے اصحاب کے نزدیک اس سے مرادیہ ہے کہ ایک اجنبی آ دمی دیہاتی سے یا دوسرے شہر سے ایسا ساز وسامان جس کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے۔اسے روز کے نرخ کے مطابق

بدایة المجتهد ۲/ ۱۹۹ .
 صحیح البخاری، کتاب البیوع ، باب من کره ان یبیع حاضر لباد باجر (۲۰۱٤) النسائی، کتاب البیوع (۲۲۱۱) احمد، مسند المکثرین من الصحابة (۲۱۲۳) .

فروخت کرنے کے لیے لے کرآتا ہے مگراہے شہری کہتا ہے کہ اس سامان کو میرے پاس چھوڑ دو کہ میں اسے بندر تج اعلیٰ نرخ پر فروخت کروں۔ ایسا کرنا ناجا کز ہے۔ جیسا کہ سیدنا النس خلافی کہتے ہیں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کوئی شہری دیہاتی کا سامان فروخت کرے خواہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ 2

تجارتی قافلوں کومنڈی پہنچنے سے پہلے مل کر بیع کرنے کی ممانعت عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ وَ اللّٰہِ قَالَ نَهَى النّبِیُّ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ عَنِ التَّلَقَّىٰ وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِةٌ لَّهَادِ. 3

''سیدنا ابو ہریرہ والفی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله مَنَّ اللهِ الله مَنَّ اللهِ الله مَنَّ اللهِ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِ

توضیع: تجارتی قافلوں کومنڈی پہنچنے سے پہلے ہی ال کرخرید وفروخت کرناممنوع ہے جسیا کہ ابن عباس طحافیا کی روایت میں ہے کہ رسول الله مَالَّا اَیْمَ اَلْ سَلَا مَالِیْ اِلْمَالِیْ اَلَّا مَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمِی اِلْمَالِیْ اِلْمِی الْمُنْ الْمَالِیْ الْمِی الْمَالِیْ الْمَالِیْ الْمِی الْمِی الْمُنْ الْمِی الْمِی الْمَالِیْ الْمُنْ الْمَالِیْ الْمُنْ الْمِی الْمِی الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِی الْمِی الْمُنْ الْمِی الْمِیْمِی الْمِی ا

<sup>•</sup> البخاری، البیوع، باب هل یبیع حسلم للنو وی (٥/ ٢٥٥). • البخاری، البیوع، باب هل یبیع حاضر لباد بغیر اجر (٢١٥٨). • • صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب النهی عن تلقی الرکبان وان یبیعه مردود (٢٠١٧) صحیح مسلم، کتاب الزکاة (٢٨٩١) النکاح (٢٥٣٥) البیوع (٢٨٩١) اسنن الترمذی، کتاب النکاح (١٠٥٣) الطلاق واللعان (١١١١) البیوع (١١٤١) سنن النسائی، کتاب النکاح (٢١٨٧) البیوع (٢١٤١) ابوداود، النکاح (١٧٨١) البیوع (٢٩٨٠) استن ابن ماجه، کتاب النکاح (١٨٥٧) التجارات (٢١٦٣) احمد، باقی مسند المکثرین (١٩٥٠) مؤطا امام مالك، ال کاح (١٨٥٤) دارمی، کتاب النکاح (٢٠٨٠) البیوع (٢٠٥٠) صحیح مسلم، کتاب المساقاة (٢٠٠١، ٢٩٠٧، ٢٩٠٨) سنن الترمذی، کتاب البیوع (٢٠٥٠) سنن البوع، باب بیع کتاب البیوع (١١٤٥) ابن ماجه، کتاب البیوع (٢٠٥٠) سنن ابوداود، کتاب البیوع کتاب البیوع (٢١٦٠) احمد، باقی مسند المکثرین (١١٦٥)،

میں دھوکہ دہی کا اندیشہ ہے کہ پہلے ملنے والا منڈی کے بھاؤ سے کم قیت پراس سے خریدے گا اوراس کونقصان ہو جائے گا۔

### ''زھو'' کو تھجور کے بدلے فروخت کرنے کی ممانعت

عَنْ أَنْسَ وَ إِنَّ النَّبِيِّ مَكْ إِنَّهُ نَهِى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ فَ فَعَ أَنْسَ وَالتَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ فَعَ اللَّهُ فَعَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللِمُ اللللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

"سیدنا انس والنفؤ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَالَیْوَلِم نے درخت کی مجور کوزھو سے پہلے ٹوٹی ہوئی مجور کے بدلے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے ہم نے سوال کیا زھو کیا ہے؟ تو انس والنفؤ نے فرمایا وہ پک کر سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے تم بتاؤ اگر اللہ کے حکم سے درخت پر پھل نہ لگ سکا تو تم کس چیز کے ساتھ اپنے بھائی (خریدار) کا مال اپنے لیے حلال کروگے۔"

### کتے کی نزید وفروخت ممنوع ہے

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ وَ اللهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبِى إِشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَا أَنْتُ أَبِي إِشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَا أَنْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ مَا اللَّهُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَعَنَ الدَّمِ عَنِ الْوَبَا وَمُوْكِلِهِ وَلَعَنَ وَنَهْ مَ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. 2 الْمُصَوِّرَ. 2

''سیدناعون بن انی جیفہ والنی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کوسینگی نگانے والا غلام خریدتے دیکھا میں نے ان سے سوال کیا۔ پس انھوں نے کہا نبی اکرم مَثَلَ اللّٰہُ اللّٰہِ نے کتے کی قیمت اور خون کی قیمت لینے سے

<sup>🕕</sup> صحيح البخارى، باب بيع المخاضرة (٢٢٠٨)

صحیے البخاری، کتاب البیوع، باب مؤکل الربا(۱۹٤٤) سنن ابی داود، کتاب البیوع(۲۰۲۲) احمد، مسند الکوفیین (۱۸۰۱۷،۱۸۰۱)\_

منع فرمایا ہے اور آپ نے گود نے اور گدوانے سے اور سود لینے اور سود دینے سے منع فرمایا ہے اور مصور پر آپ مَا النَّیْمُ نے لعنت کی ہے۔''

توضیع: کے کی خرید وفر وخت ممنوع ہے البتہ سدھایا ہوا کامتنی ہے جیسا کہ سیدنا جابر داللہ اس مروی ہے کہ رسول الله مَلَّ اللَّهِ مَلَّ اللهِ عَلَّا اللهِ مَلَّ اللهِ عَلَّا اللهِ مَلَّ اللهِ عَلَّا اللهُ مَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### ولاء کی خرید و فروخت منع ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. ٩

"عبدالله بن عمر فلا في اسم وى به وه بيان كرتے بيل نبى اكرم مَا لَيْمَ الله وه وه بيان كرتے بيل نبى اكرم مَا لَيْمَ الله والله والله

توضیع: "ولاء "ایسر شتے کو کہتے ہیں جومعتن اور مُعیّن کے درمیان ہوتا ہے نیز جو درافت کے اندر ولاء کا باب ملتا ہے اس سے مراد یا تو نسب (رشتہ) ہوتا ہے یا معتق کا مال ہوتا ہے۔واللہ اعلم

### بن ماب کے ڈھیر کی بیغ کرناممنوع ہے

صحیح سنن النسائی للالبانی (۲۵۳) والنسائی (۲٦٦۸)۔

صحیح البخاری ، کتاب العتق ، باب بیع الولاء و هبته (۲۳۵۰) صحیح مسلم ، کتاب العتق (۲۷۸۰) سنن الترمذی ، کتاب البیوع (۱۱۵۷) الولاء والهبة (۲۰۵۲) سنن النسائی ، کتاب البیوع (۲۵۳۰) البیوع (۲۵۷۹) ابن ماجه ، کتاب الفرائض کتاب البیوع (۲۵۳۰) ابن ماجه ، کتاب الفرائض (۲۷۳۷) احد ، مسند المکثرین من الصحابة (۲۳۳۲) ، ۵۵۸۰ مؤطا امام مالك ، کتاب البیوع (۲۲۸۳ ، ۲۰۲۸) البیوع والولاء (۲۲۷۸ ، ۲۰۲۸) دارمی ، کتاب البیوع (۲۵۹) البیوع (۲۰۲۸ ، ۳۰۲۸)

صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (۲۸۲۰)
 منن النسائي، كتاب البيوع (٤٤٧١)

"جابر بن عبدالله رظالیّن سے مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَثَّالَیْکِیْم الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ کے بدلے بدلے جس کا وزن معلوم ہو منع فر مایا ہے۔"

توضیع: کسی چیز (غلہ وغیرہ) کے ڈھیر کو بن تولے بیچ کرناممنوع ہے کیونکہ اس میں بھی ضرر کا اندیشہ ہے جبیا کہ ایک روایت میں جو لمبی حدیث ہے بیالفاظ ہیں۔ "حَتْلَی
یَکْتَالَهٔ" حتی کہ اسے ماپ لے (پھر فروخت کرے یا خرید لے) 1

# مال غنیمت قبل از تقسیم خرید نے کی ممانعت

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ فِ الْخُذْرِيِّ وَ الْمُحَدِّرِيِّ مَالَهُ مَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ مَلْكُمُ عَنْ شَرَاءِ الْغَنَم حَتَّى تُقْسَمَ. 2

### ایک بیع میں دوبیع کی ممانعت

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ طَالَىٰهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا ال

''سیدنا ابو ہریرہ والنفیٰ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَالیٰ کُلِمْ مِن النفیٰ مِن النفیٰ مِن النفیٰ کے اندردو بیچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔''

### بوضیع: اہل علم نے اس کی تغییراس طرح کی ہے کوئی شخص کسی سے کہ کہ یہ کیڑا میں

■ صحیح مسلم، کتاب البیوع (۱۵۲۸) ۔

کتاب السیر، باب کراهة بیع المغانم حتی تقسم (۱۲۲۲) سنن الترمذی (۱٤۸۸) علام البائی مناب السیر، باب کراهة بیع المغانم حتی تقسم (۱۲۲۷) سنن الترمذی (۱٤۸۸) علام البائی نے ال صحیح سنن النسائی للاله انی (۱۲۵۷) صحیح سنن (۱۳۳۰) النسائی (۱/ ۳۰۱) سنن النسائی ، کتاب البیوع (۱۵۵۳) صحیح سنن الترمذی ، کتاب البیوع ، باب ما جاء فی النهی عن بیعتین فی بیعه (۱۲۵۵) سنن الترمذی (۱۲۵۲) علام البائی نے اس مدیث کوئے کہا ہے۔

(۱۱۵۲) علام البائی نے اس مدیث کوئے کہا ہے۔

تخفے نفقہ دس روپے میں دیتا ہوں اورادھار ہیں روپے کا اور دو میں سے ایک کو اگر نہ توڑے اوراگر ایک کو توڑے تو اس میں حرج نہیں۔ جب ایک بات پر فیصلہ ہو جائے اورامام شافعی فرماتے ہیں نبی اکرم مَثَلِیْ ہِمِ نے جن دوبیعوں سے ایک بیج میں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں یہ گھراستے میں فروخت کرتا ہوں مگر تو اپنا غلام مجھے استے میں فروخت کرتا ہوں مگر تو اپنا غلام مجھے استے میں فروخت کرے پھر جب تو غلام فروخت کرنا تھے کو لازم کرے پھر جب تو غلام فروخت کرنا تھے کو لازم کے یہ بیج اس لیے ناجائز ہوئی ہے کہ وؤوں کی بیج بغیر ثمن مقرر کے ہے اور ہرایک اپنی صفت میں جمہول ہے۔ اس کا مقرر کے ہے اور ہرایک اپنی صفت میں جمہول ہے۔ اس

جانورکوادھار جانور کے بدلے فروخت کرناممنوع ہے عن سَمُرَةَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ مَا اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِنَةً. ٤

" سیدنا سره را الفئ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَاللَّیُمَانے عِلَی الرم مَاللَّیُمَانے عِلَی الرم مَاللَّیُمَانے عِلَی الرم مَاللَّیَمَانے عِلَی الرم مَاللَّیمَانے عِلَی الرم عَاللَّیمَانے عِلَی الرم عَاللہ عِلَی الرم عَاللہ عِلَیْمَانے مِنْع فرمایا ہے۔" عِلْمَانِ مِنْ عَلَیْمِ اللّٰمِی اللّٰمِی

### مغتیات کی بیج کرناممنوع ہے

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ وَ اللهِ مَ اللهِ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ

<sup>3</sup> صحیح سنن ابن ماجه، كتاب التجارات باب ما لايحل بيعه (٢١٦٨) سنن ابن ماجه (٢١٥٩) علامه الباني نے اس مديث كوئي كها ،

کیک کتاب البیوع 💳

کھانے ہے منع فرمایا ہے۔''

توضيع: جيے آلات موسيقى كى تجارت ممنوع ہے اور ایسے بى گانے والى عورتوں كى بيج بھی ممنوع ہے۔

حمل کی بیج ، تقنوں میں دودھ کی بیج ، بھاگے غلام کی بیج ،تقسیم سے قبل مال غنیمت کی بیع بخوطہ زن کی بیع ممنوع ہے

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ذِ الْخُذْرِي وَ اللَّهِ مَلْكُمْ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمْ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُوْنِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوْعِهَا إِلَّا بِكَيْل وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَايْصِ. •

"سیدنا ابوسعیدخدری دانشن سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا نے منع فرمایا ہے حمل کی بیج سے حتی کہ وہ وضع ہوجائے اور تقنوں میں دورھ كى نيج سے حتى كداسے نكال كرناب ليا جائے اور بھا مے ہوئے غلام كى خريد وفروخت سے اور مال غنیمت کی فروخت سے تقیم سے پہلے اور صدقات قصم کرنے سے پہلے اور غوط زن کے غوط ک۔"

سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهى عن شراء ما في بطون الانعام وضروعها (٢١٨٧) احمد (١٠٩٥٠) بيهقي (٥/ ٣٣٨) ضعيف عند الالباني، ارواء الغليل(١٢٩٣)\_

#### المنهيات

اس باب میں ان منہیات کو ذکر کیا جائے گا جو کتاب خرید وفروخت سے تعلق رکھتی میں لیکن سابقہ روایات میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔

(۱) شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی تجارت ممنوع ہے

سیدنا جابر دان این سے مروی ہے کدرسول الله مَالینیم نے فرمایا:

"ب شک الله تعالی نے شراب، مردار ، خزیر اور بتوں کی تجارت حرام کی بے-"

(۲) جھوٹ بول کر سودا سلف فروخت کرنے کی ممانعت

سیدنا ابوہریرہ واللی سے مروی ہے کہرسول الله مَالَیْمُ نے فر مایا:

"(جھوٹی) قتم کے ذریعے سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔"

(m) دلی رضا مندی کے بغیر کسی کی کوئی چیز لیناممنوع ہے

حضرت ابن عباس بی این عباس بی این سے مروی ہے کہ رسول الله مَاَلِیَّتِم نے فر مایا:''کسی مسلمان کا مال اس کی ولی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔'' ہ

نیزخریدوفروخت کے بارے میں بھی یہی قانون ہے جیسا کدرسول الله مَنَا اللَّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَا مُنْ الللَّمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ ا

# (س) بیعانے کی بیع ممنوع ہے

حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد ہے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ

بخاری، کتباب البیوع، بیاب بیع السمیتة والاصنام (۲۹۹) و مسلم (۱۵۸۱)
 والترمذی
 بخاری، کتباب البیوع، بیاب یسمحق الله الربا ویربی الصدقات (۲۰۸۷)
 بیهقی (۲/ ۹۷) طام البانی نے اسے صن کہا ہے ارواء الغلیل (۵/ ۲۸۱)۔

ابن ماجه (۲۱۸۵) ارواء الغليل (۱۲۸۳) صحيح عند الالباني۔

" نبی کریم مَثَالِیْنِ نے بیعانے کی تع سے منع فرمایا ہے۔ "

نیز ایک روایت اس کے جائز ہونے کے متعلق بھی مروی ہے جس میں ہے کہ حضرت زید بن اسلم والٹیڈ سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰم واللّٰهُ مُنْ اللّٰم واللّٰهُ مُنْ اللّٰم علی الله مَنْ اللّٰم مُنْ اللّٰم واللّٰه مَنْ اللّٰم واللّٰه مَنْ اللّٰم مُنْ اللّٰه مَنْ اللّٰم واللّٰه مَنْ اللّٰم واللّٰه مَنْ اللّٰم واللّٰه مَنْ اللّٰم واللّٰه مِنْ اللّٰم واللّٰم واللّٰم واللّٰم منافق کیا گیا تھے اسے جائز قرار دیا۔ وہ بھی ضعیف ہے۔ ح

(۵) معدوم چیز کی معدوم چیز کے ساتھ بیچ حرام ہے

حضرت ابن عمر ولی الله مَا الل

(۲) محارم میں بیچ کے ذریعے تفریق ڈالنامنع ہے

حضرت علی دلالی سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْتِیْمُ نے جمعے تھم دیا کہ میں دوغلام بھائیوں کو فروخت کر وول میں بنے ان دونوں کو الگ الگ آ دمیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا اور پھر آپ مَلَّ اللَّهُ آ دمیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا اور پھر آپ مَلَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّهُ

### (۷) شک والی اشیاء اختیار کرناممنوع ہے

حضرت نعمان بن بشیر و الفئه سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّيْدَ مِمَّا اللهُ مَالَّيْدَ مِمَّا نے فرمایا: ''یقیناً حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ

ابوداود، کتاب البیوع (۲۰۰۲) وابن ماجه (۲۱۹۲) علامه البانی نے اسے ضعیف کہا ہے ضعیف
 ابن ماجه (٤٧٥) جبکہ شخ احمر شاکر نے اسے محمل کہا ہے مسند احمد بتحقیق احمد شاکر (۲۷۲٤)۔

<sup>2</sup> تلخيص الحبير (٣/ ٢٩) ابن ابي شيبه (٢٣١٩٥)\_

<sup>3</sup> دارقطني (٣/ ٧١) الحاكم (٢/ ٥٧) ضعيف ارواء الغليل (١٣٨٢)\_

احمد (١/ ١٢٦) والحاكم (٢/ ٥٤) صحيح ابي داود (٧٣٤٥) ومجمع الزوائد (٣/ ١٠٧).

كتاب البيوع \_\_\_\_\_\_

چیزیں مشتبہ ہیں جنھیں بہت سے لوگ نہیں جانے تو جو مخص ان شبہوں سے نیج گیا اس فیر یک مشتبہ ہیں جنھیں بہت سے لوگ نہیں جانے تو جو میں جاپڑا وہ حرام میں جاپڑا۔' و نے اپنا دین اور اپنی عزت بچائی اور جو شبہ کی چیز وں میں جاپڑا وہ حرام میں جاپڑا۔' ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ منافی کے اپنے فرمایا:'' شک وشبہ والی اشیاء کو چھوڑ کران اشیاء کو اپنا وجن میں شک وشبہ نہیں ہے۔' ع

(۸) گوشت کی جے زندہ جانور کے بدلے ممنوع ہے دخرت سعید بن میتب می جے فرماتے ہیں کہ" نبی کریم مَثَالِیْکُمْ نے گوشت کی جے کو زندہ جانور کے بدلے ممنوع قرار دیا ہے۔" 🕲

صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبره لدینه (۲۵)۔

البخارى ، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات تعليقا (۲۰۵۲)\_

<sup>🚯</sup> دارقطني (٣٠٠٠٠٠٢) والحاكم (٢/ ٣٥) حسن.

# (۸) کتاب النکاح والطلاق نکاح وطلاق کے مسائل

فرمان بارى تعالى:

﴿ وَأَلْكُو الْآيَالَى مِنْكُمْ ﴾. [٢٤/ النور:٣٢]
" تم من سے كوئى مرد كورت بنكاح موتو ان كا تكاح كردو-"

فرمان نبوى مَالِيْتِيمُ:

أَنَّ النَّبِيِّ مَكُلُكُمُ نَهِي عَنِ التَّبَتُلِ. "بلاشبه في اكرم مَن في في في في التَّبَتُل (سارى عمر شادى نه كرنے كاعزم كرنے سے ) منع فر مايا ہے۔"

صحيح ابن ماجه للالباني، كتاب النكاح، (١٤٩٩)

# نکاح میں سوکن کی طلاق کی شرط لگانے کی ممانعت

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ طَلْحَامٌ عَنِ التَّلَقَيْ وَأَنْ يَبْتَاعَ الْـمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُختها .

"سیدنا ابوہریرہ دالی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی کی اللہ کا مال بیجے سے اور کسی عورت کا اپنی بہن کو طلاق دلوانے کی شرط لگانے سے منع فرمایا ہے۔"

قوصيع: كسى عورت كے ليے بيرجائز نبيس كه وہ اپنى سوكن كى طلاق كى شرط لگائے جيسا كه رسول اكرم سَلَّ الْفِيْم نے فرمايا: "لا تسأل المراة طلاق اختها لتستكفئ" كوئى عورت اپنى سوكن كو طلاق نه دلوائے ۔ اس ليے كه وہ اس كا حصه بھى خود لے لے ۔ على كيونكه اگر وہ شرط لگائے گى اور خاوند شرط كے موافق طلاق دے دے گا تواس كو طلاق واقع ہو جائے گى اور طلاق الله كے نزد يك حال كاموں سے سب سے زيادہ غصه دلانے والى چيز ہے اور اليا كرنا حرام ہے ۔ (واللہ اعلم)

# لمبسفر کے بعد اجا تک رات کو گھر آنے کی ممانعت

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَ اللهِ عَالَىٰ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا. 

(الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ طُرُوقًا. 
(الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ طُرُوقًا.

السخارى، كتاب الشروط، باب الشروط فى الطلاق (٢٥٢٥) مسلم، كتاب النكاح (٢٥٢٥) البيوع النكاح (٢١٨٩) البيوع النكاح (٢١٨٩) البيوع (٤٤١١،٤٤٢٠).

<sup>•</sup> صحيح البخارى، كتاب النكاح (٢٦٩) والهبة (٢٤١٣) كتاب الشروط (٢٥١٧) كتاب السروط (٢٥١٧) كتاب السجهاد والسير (٢٦٧٩) كتاب الحج (٢٦٤١) كتاب البيوع ١٩٥٥، مسلم ، كتاب الامارة، (٣٥٥٨) ترمذى ، كتاب المنكاح (١٠١٩) كتاب الرضاع (١٠٩٢) كتاب الاستئذان والادب (٢٦٣٦) النساتى ، كتاب النكاح (١٧٥٢) كتاب الجهاد (٢٣٩٠) كتاب البيوع (٢٥١٣) ابوداود، كتاب النكاح (١٧٥٢) ابن ماجه، كتاب النكاح (١٨٥١) احمد باقى ، مسئد المكثرين (١٧٥٢) ، كتاب الكاح (١٨٥١) دارمى ، كتاب النكاح (٢٥١٩) كتاب الاستئذان (٢٥١٧).

"سیدنا جابر بن عبداللد و النه است مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّةُ اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله مَالِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ت و فلی بہت ی مسلمتیں ہیں مالا ایسی حالت میں بعن اچا تک رات گھر آجانے سے رو کئے میں بہت ی مسلمتیں ہیں مثلاً الیسی حالت میں عورت کو صفائی اور پا کی کی فرصت نہیں ملے گی اور ہو سکتا ہے مردعورت کو ایسی حالت میں پاکر نفرت محسوس کر ہے اور دوسری روایات میں آپ سکتا ہے مردعورت کو ایسی جات کی وضاحت بھی کی ہے یہ اس لیے ہے تا کہ عورت خاوند کے آپ سکتا گئے ہے ہے تا کہ عورت خاوند کے آپ سکتا گئے ہے میں کی صفائی کرے۔

اوردوسری بات بیجی ہوسکتی ہے کہ اس عورت کے پاس محرم مردوں میں سے ایسا آدمی آیا ہو جسے مرد ناپیند کرتا ہو اور پھر خاندان میں خون خرابہ ہوسکتا ہے جسیا کہ ابن عمر وہا تھا ہے مروی ہے کہ دوخفس اپنی بیویوں کے پاس اچا تک رات کوآ گئے تو اپنے گھر والوں کے پاس غیر آدمی پائے (جس کی وجہ سے لڑائی جھڑ اشر وع ہو گیا) اور اس طرح کا ابوعوانہ نے ایک اثر نکالا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رات کو اپنے گھر آ گئے (یعنی رسول اللہ مَنَّا اللّٰہُ کو بینی میں عبداللہ اس کو مرد سمجھ بیٹھے اور تلوار سے حملہ کر ویا چنا نچہ بیہ بات نی مَنَّا اللّٰہُ کو بینی تقی مرد سمجھ بیٹھے اور تلوار سے حملہ کر ویا چنا نچہ بیہ بات نی مَنَّا اللّٰہُ کو بینی تقی عبداللہ اس کو مرد سمجھ بیٹھے اور تلوار سے حملہ کر ویا چنا نچہ بیہ بات نی مَنَّا اللّٰہُ کو بینی تقی میں انگھ رات کی بینی اللہ کے گھر آنے سے منع فرما دیا۔ 
وی سے ختی کے ساتھ رات کو بغیر اطلاع کے گھر آنے سے منع فرما دیا۔

### شادی نہ کرنے کی ممانعت

عَنْ سَمُرَةَ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِى مَلِيَّهُمَ نَهٰى عَنِ النَّبَتُل. 2 "سيدنا سمره رَلْالتُمَةُ سے مروى ہے وہ بيان كرتے ہيں كه نبى اكرم مَالَّ يُوَلِمُ في شادى ندكرنے كاعزم كرنے ہے منع فرمايا ہے۔"

آپسیر الباری شرح صحیح البخاری، کتاب النکاح (٥/ ۱۸٤)۔

ترمذی، کتاب النکاح، باب ماجاء فی النهی عن التبتل (۱۰۰۲) صحیح ابن ماجه للالبانی (۱۴۹۹) طامه البانی نفی البانی نفی البانی نفی البانی نفی البانی نفی مسند البصریین (۱۳۲۹)۔

**قوضیہ**: ''تبتل'' سے مرادیہ ہے کہانسان دنیا سے لاتعلقی اختیار کرےاور ساری عمر شادی نہ کرنے کا عزم کرے گویا حصی وغیرہ ہو جائے نبی اکرم مَثَا ﷺ نے شادی نہ کرنے والے کو خارج از امت قرار دیا ہے۔حضرت سعد بن ابی وقاص رہائٹی فرماتے ہیں نبی ا كرم مَثَلِينَظِم نے حضرت عثمان بن مظعون واللّٰهُ كُوتبتل ہے منع فرمایا تھا اگرآپ اسے اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہوجاتے۔

ایک نکاح میں بھیتجی ، پھوپھی ،خالہ یا بھانجی کوجمع کرنے کی ممانعت

عَنْ جَابِر وَ اللَّهِ مَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. ٢

''سیدنا جابر دلانٹنؤ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم مَثَّاتِیْظِم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ میتجی اور پھو پھی اسی طرح خالہ اور بھائجی کوایک نکاح میں جمع کیا جائے۔''

توضیح: اس مدیث سےمعلوم ہوا کہ آدمی ہوی کی پھوپھی یا خالہ یا ہوی کی بھانجی یا جیتجی سے نکاح نہیں کرسکتا۔اوراییا نکاح اگر کوئی کرے تو حرام نے یا دوسرے لفظوں میں ایک ہی وقت میں الیی دوعورتوں سے نکاح حرام ہے جن کا باہمی رشتہ خالہ اور بھانجی یا پھوچھی اور جھٹیجی کا ہو۔

### لونڈیوں کی حرام کمائی کھانے کی ممانعت

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ مَا النَّبِيُّ مَلْكُمْ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ. 3 ''سیدنا ابو ہریرہ دخالٹیئ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم مَنَالَیْکِمُ

 البخارى، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء (٥٠٧٣) مسلم 2 صحيح بخاري، كتاب النكاح ، باب لا تنكح المراة على عمتها (۲۰۲۵) ترمذی (۲۷۲۷) مسلم (۲۰۲۸) ابوداود (۲۰۲۵) ترمذی (۱۱۲۸) النسائی (۲۲۴۵) احمد في باقى مسند المكثرين (١٤١٠٦ ، ١٤٥٦٨) . 3 صحيح البخاري ، كتاب البطبلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد (٩٢٩) ابوداود ، كتاب البيوع (٢٩٧١) احمد في مسند المكثرين (١٤ ٨٥١٧، ٨١ ٨٢) دارمي، كتاب البيوع (٢٥٥٦) ـ

نے لونڈیوں کی حرام کی کمائی (مثلاً زنا وغیرہ کرواکر) کھانے سے منع فرمایا ہے۔''

### زانیہ عورت کی کمائی کھانے کی ممانعت

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ وَ اللَّهِ عَالَ نَهِي النَّبِيُّ مَالْتَكُمْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلُوانِ الْكَلْبِ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ. 1

''سیدنا ابومسعود ولالٹیو سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَا لَیْوَمُ نے کتے کی قیمت، کا بن کی اجرت اور زانیہ عورت کی کمائی کھانے سے منع فر مایا ہے۔''

#### توضیع: اس مدیث میں نی مَنَافَيْزُم نے تین چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے۔

- ۔ کتوں کی خریدوفروخت ہے منع کیا ہے البتہ بعض احباب شکاری کتے کی بیع کو اس سے مشتیٰ کرتے ہیں البتہ شخ عبدالمنان نور پوری ﷺ تمام کتوں کی بیع کو حرام کہتے ہیں خواہ شکاری ہو یا غیر شکاری۔
- س۔ زانیہ عورت کی کمائی جیسا کہ دوسری ردایت میں ہے کہ و کَسْبُ الْبَغِیِّ گویا شریعت کا قانون ہے کہ حرام ذرائع سے کمائی جانے والی کمائی کی رقم بھی حرام ہے۔ (والله علم)

● البخارى ، كتاب الطلاق ، باب مهر البغى والنكاح الفاسد (٤٩٢٧) مسلم ، كتاب السساقاة (٢٩٣٠) ترمذى ، كتاب النكاح (١٠٥٢) البيوع (١١٩٧) نسائى ، كتاب الصيد والـذبائح (٢٩٣١) كتاب البيوع (٤٩٢٧) كتاب البيوع (٤٢١٨) كتاب البيوع (٤٢١٨) كتاب البيوع (٢١٥٠) ادب (٣٧٣٧) احمد فى مسند الشاميين (١٦٦٨) مؤطا امام مالك ، كتاب البيوع ، (١١٧٣) دارمى (٢٤٥٥).
٩ مؤطا امام مالك ، كتاب البيوع ، (١١٧٣) دارمى (٢٤٥٥).

# پیغام منگنی پر دوسرے کا پیغام تصیخے کی ممانعت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ﴿ ثَلْهُ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُ مُ النَّبِيُ مُ النَّبِيُ مُ النَّبِيُ مَ النَّبِي مَ النَّبِي مُ النَّبِي مَ النَّبِي مَ النَّبِي مَ النَّبِي مَ النَّبُ المَّ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتُرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأُذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ . 1

"سیدناابن عر والی است مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مالی فیوا کے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم کسی کی بیع پر بیع کریں اور کسی شخص کو این کست سے بھی اس بات سے بھی اس بات سے بھی منع فرمایا ہے بہاں تک کہ پیغام نکاح بہیجیں والا ابنا ارادہ بدل دے یا اسے پیغام بھیجنے والا ابنا ارادہ بدل دے یا اسے پیغام بھیجنے کی خود اجازت دے دے تو جائز ہے۔"

توضیح: اُس جدیث ہے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی لڑکی کی ایک لڑے کے ساتھ منگنی کی بات چل رہی ہو یا منگنی ہو چکی ہوتو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پیغام پر بیغام بھیج کرر شتے کو خراب کرے۔

### سینگی لگانے کی کمائی کی ممانعت

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ عُقْبَةً بُنْ عَمْرٍ و رَوَالَّذَ قَالَ نَهْ ى رَسُولُ اللهِ مَلْ اللهِ مِلْ اللهِ المُلْ المُلْ المُلْ المُل

 <sup>●</sup> صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب لا یخطب علی خطبة آخیه حتی تنکح او یدع (۲۷۶۱) مسلم، کتاب النیوع (۲۵۳۰) البیوع (۲۷۸۳) الترمذی، کتاب البیوع (۱۲۱۳) النیائی، کتاب النکاح (۱۲۹۳) والبیوع (۱۲۸۳) ابوداود، کتاب النکاح (۱۷۸۲) والبیوع (۱۲۹۸) النیائی، کتاب التجارات (۲۱۲۷) احمد فی مسند المکثرین من الصحابة (۲۱۹۷) مؤطا مالك، کتاب النکاح (۹۲۵) والبیوع (۱۱۸۸) الدارمی کتاب النکاح (۲۰۸۱) والبیوع (۲۰۵۱) والبیوع (۲۰۵۱)

كتاب النكاح والعلاق

اوراپ لیے رستہ ہموار کرے البتہ بعض فقہا کا خیال ہے کہ اگر متلقی کی بات چل رہی ہواورا بھی متلقی وغیرہ کا رشتہ طے نہ ہوا ہوتو پھر دوسرے خض کا پیغام بھیجنا جائز ہے جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رہ النظام کو تین مردول حضرت معاویہ ،ابوجم اور حضرت اسامہ بن زید می اُنٹی کا کا پیغام بھیجا اور جب حضرت فاطمہ بنت قیس رہ کا بیغام بھیجا اور جب حضرت فاطمہ بنت قیس رہ کا بیغام بھیجا اور جب حضرت فاطمہ بنت قیس رہ کا ہے متاب نے اس سلسلے میں نبی اکرم من النی کی سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا: ''معاویہ غریب آدی ہے اور ابوجم عورتوں کو مار نے بیٹنے والے آدمی ہیں البتہ اسامہ تمھارے لیے مناسب رہے گا۔ اس لیے ماسمہ سے نکاح کرلو۔' و

اس مدیث سے یہ استشہاد کیا جاتا ہے کہ اگر متلئی کی نہ ہوئی ہوتو دوسر سے مخص بھی پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں۔ اس طرح اگر پہلا پیغام بھیجنے والا محلے دار اور ب دین قتم کا شخص ہوتو کسی دوسر سے نیک صالح اور دیندار شخص کا بھیجنا اوراس پیغام کو قبول کرنا زیادہ مناسب ہے اگر چہ پہلے شخص کی خواہ اس کے ساتھ متکئی بھی ہو پھی ہو دیندار کا پیغام قبول کرنا زیادہ درست ہے۔ 3

### نكاح متعه كي ممانعت

عَنْ عَلِي بْنِ أَبِى طَالِبِ وَلَيْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَلَّكُمْ نَهِى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَآءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكُل الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. 

(على بن الى طالب رَلْ المُحَدُّ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں ہے شک رسول الله مَنْ الْحَدُ عُورتوں سے نکاح متعہ سے اور پالتوں گدھوں کا گوشت رسول الله مَنْ الْحَدُ عُورتوں سے نکاح متعہ سے اور پالتوں گدھوں کا گوشت

مسلم ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٤٨٠) ابوداود (٢٢٨٤)\_

2 السغنى لابن قدامة ٩/ ٥٦٠ . (١ السغنى لابن قدامه (٩/ ٥٧١) فتح البارى (٢٠/ ٢٥٠) نيل الاوطار وغيره. (٢ صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر (٢٥٠/ ٤٧٣٢) مسلم، كتاب النكاح (٢٥١، ٢٥١٠) الصيد والذبائح ومالا يؤكل من الحيوان (٤٥٨١) ترمذى ، كتاب النكاح (١٠٤٠) الاطعمة (١٧١٦) نسائى، كتاب النكاح (٢٣١١) السعيد والذبائح (٢٦٠١) ابن ماجه ، كتاب النكاح (١٩٥١) !حمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة (٨٥٥) (٧٧١) مؤطا امام مالك كتاب الصيد (٩٤٤) دارمى كتاب الاضاحى (١٩٠٦) كتاب النكاح (٢١٠٠)

کھانے سے خیبر کے دن منع فرمایا ہے۔''

توضیع: "متع" بے کہ ایک خاص مدت کے لیے کی عورت سے با قاعدہ معاوضہ پر نکاح کرنا خواہ بید مدت چھ کھنے ہو یا چند دن اور مدت مقررہ کے بعد عورت کو چھوڑ دینا ابتدائے اسلام میں ایسے نکاح کی اجازت تھی جیسا کہ جابر رہا تھ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللَّهُ مَنْ فَر مایا: "إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوْ ا فَاسْتَمْتِعُوْ ا فَاسْتَمْتِعُوْ ا فَاسْتَمْتِعُوْ ا سُعی متعہ کرنے کی اجازت دی ہے البتہ تم نکاح متعہ کرسکتے ہو۔ 1

اورعبدالله بن مسعود بلالنون كى روايت بين بھى رخصت معلوم ہوتى ہے جوكہ بخارى كتاب التعبير باب لا تحر موا طيبات ما احل الله لكم كتت موجود ہے البتہ فتح كمه كے موقع پر الله كى رسول نے كلى اور ابدى طور پر متعه كوحرام قرار دے ديا تھا۔ حضرت عمر فاروق بلائن نے اپنے عہد خلافت ميں تختى كے ساتھ حرمت متعه كے قانون پر عمل كر ديا ہو تمام صحابہ كرام بئ أنت كواس كى حرمت كاعلم ہو گيا اوراس كے بعد كى بعد كى يا دراس كے جدكى نے متعه كوطال نہ تعجما جيسا كہ عبداللہ بن عباس بلائن كا قول ہے۔

"ابتدائ اسلام میں متعہ جائز تھا یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی: ﴿ إِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمُ اَوْمَا مَلَكُتُ اَيْمَانَهُمْ ﴾ (۱۷۰/المعارج: ۳۰)
"اور نکاح متعہ کومنسوخ قرار دے دیا گیا۔"

پر عبدالله بن عباس والفينان فرمايا:

"زوجہاور مملوکہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استمتاع حرام ہے۔" کی نیز شیعہ حضرات عبداللہ بن عباس ڈاٹھٹنا کے حوالہ سے بیہ بات بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس ڈاٹھٹنا کے ابن عباس ڈاٹھٹنا کے ابن عباس ڈاٹھٹنا کی بہلے حرمت کاعلم نہ تھا اور جب انھیں علم ہوا تو انھوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور حرمت متعہ کے قائل ہو گئے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیں تفییر احکام القرآن لیا اور حرمت متعہ کے قائل ہو گئے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیں تفییر احکام القرآن

بخارى ، كتاب النكاح ، باب نهى رسول الله منه عن نكاح المتعة آخرا۔

<sup>🕰</sup> مسلم، کتاب النکاح (۱٤٠٥)۔

قرمذی، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم النكاح المتعة (١١٢٢).

لابن بكرجصاص (٥١٢/٢)

اورامام جعفر بن محمد بمن الله سے متعہ کے بارے سوال کیا گیا تو انھوں نے فرمایا: "هِيَ الزِنَا بِعَيْنِه" يعنى بيتو خالص زنا ہے۔ •

### نكاح شغار كى ممانعت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مَلْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلِيكُمْ نَهْ َى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْبَنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِبْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقَ. ﴿

"سیدنا عبدالله بن عمر والی اس مردی ہوہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَا الیّیٰ اِلَمْ مَا اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

توضیع: نکاح شغار (ویدستر حرام ہے) شغار کی تعریف ادپر روایت میں بیان ہو چکی ہے البتہ وہاں حق مہر کی قید اضافی ہے حقیقی نہیں ہے یعنی اگر چہ حق مہر مقرر کر بھی لیا جائے تب بھی حرام ہے جیسا کہ امام تر فدی میسلید فرماتے ہیں: نکاح شغار حلال نہیں خواہ اس میں دونوں طرف سے مہر بھی کیوں نہ مقرر کیا جائے اگر کوئی ایسا کرے تو اس نکاح کو فنخ کر دایا جائے۔

امام شافعی، امام احمد اورامام اسحاق بینی کا بھی یہی موقف ہے 📵 اور اسی طرح کا واقعہ جس ہیں موقف ہے 🚭 اور اسی طرح کا واقعہ جس ہے وہا ہے۔ جس میں ابن

<sup>1</sup> السنن الكبرى للبيهةى (٢/ ٢٠٧). • سنن نسائى، كتاب النكاح (٣٢٨٥) صحيح البخارى ، كتاب النكاح (٣٢٨٥) مسلم، كتاب النكاح (٤٧٢٠) ترمذى، كتاب النكاح (١٠٤٣) ابو داود، كتاب النكاح (١٧٧٦) ابن ماجه، كتاب النكاح (١٠٧٣) احمد فى مسند المكثرين من الصحابة (٤٢٩٨، ٤٤٦٣) مؤطا امام مالك، كتاب النكاح (٩٨٠) دارسى، كتاب النكاح (٢٠٨٥) دارسى، كتاب النكاح (٢٠٨٥).

<sup>3</sup> ترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

عباس والفيئان نے اپنی بیٹی ( تبادلہ نکاح کی شرط پر ) عبدالرحمٰن بن تھم کے نکاح میں دی اور عبدالرحمٰن بن تھم کے نکاح میں دی اور دونوں عبدالرحمٰن بن تھم نے اس کے بدلے اپنی بیٹی کی شادی عباس بن عبداللہ ہے کی اور دونوں کے درمیان حق مہر بھی مقرر تھا گر حضرت امیر معاویہ والی کے درمیان حق مہر بھی مقرر تھا گر حضرت امیر معاویہ والی کے ان ونوں کے نکاحوں میں جدائی تو انھوں نے ( گورز مدینہ ) مروان بن تھم کولکھ کرتھم دیا کہ ان دونوں کے نکاحوں میں جدائی کرا دی جائے اور خط میں لکھا کہ یہی تو وہ نکاح شخار ہے جس سے اللہ کے رسول من اللہ کے اس کے اللہ کے رسول من اللہ کے من عربا یا ہے۔

ے مل رہ پیسہ ہوگہ بغیر شرط کے اتفاقی ایسا ہو گیا ہوتو درست ہوگا۔ جیسا کہ ہاں اگر الیم صورت ہو کہ بغیر شرط کے اتفاقی ایسا ہو گیا ہوتو درست ہوگا۔ جیسا کہ اشیخ عبد المنان نور پوری ﷺ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے۔ گا اسلام البتہ شرط کے ساتھ لیعنی نکاح شغار کے جواز میں کوئی روایت وارد نہیں گویا اسلام البتہ شرط کے ساتھ لیعنی نکاح شغار کے جواز میں کوئی روایت وارد نہیں گویا اسلام

میں اس کا تصور تک نہیں۔

- - این عمر خلافینا فرماتے ہیں که رسول الله مَالَّةَ عَلَمَ اللهِ عَلَيْهِمُ نِهُ فرمایا" لَا شِبِ عَارَ فِی الْلِاسْلَامِ" اسلام میں شغار لیعنی و ٹہ سٹہ اور تباد لے کا لکاح جائز نہیں ۔ 3

ہوی کے ساتھ تکاح میں اس کی خالہ یا پھوپھی کو جمع کرنے کی

### ممانعت

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ابوداود، كتاب النكاح، باب في الشغار (٢٠٧٥) ابن حبان (١٢٦٨).

احکام ومسائل ازعبدالمنان نورپوری جلد اول (ص ۳۰۸)۔

نے (نکاح کرنے کے بارے میں) چار عورتوں سے منع فرمایا ہے کہ آدی بیوی اوراس کی خالہ کو جمع کرے۔'' آدمی بیوی اور اس کی چوپھی اور بیوی اور اس کی خالہ کو جمع کرے۔'' مسج معلوم ہوا کہ آدمی اپنی بیوی کی چوپھی یا خالہ یا بیوی کی بھانجی یا جھتیجی سے نکاح نہیں کرسکتا۔

#### المنهيات

اس باب میں ان منہیات کو ذکر کیا جائے گا جو کتاب النکاح والطلاق سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سابقہ روایات میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔

### (۱)جن سے نکاح کرناحرام ہے

الله تعالی کا ارشاد ہے:

''تم پرحرام کی گئی بین تمهاری ما کیں جمھاری بیٹیاں جمھاری بہنیں جمھاری فالا کیں، تمھاری جنیوں نے فالا کیں، تمھاری جنیوں ، بھا نجیاں، اور تمھاری وہ ما کیں جنھوں نے شخصیں دودھ پلایا اور تمھاری دودھ شریک بہنیں اور تمھاری بیویوں کی ما کیں اور تمھاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جو تمھاری گودیس بیں بشرطیکہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو اوراگر ابھی تک صحبت نہیں کی توان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر گناہ نہیں اور تمھارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمھاری صلب سے ہوں نیز دو بہنوں کو اپنے نکاح میں اکھا کرنا (بھی حرام ہے) گر جو پہلے گزر چکا بہنوں کو اپنے نکاح میں اکھا کرنا (بھی حرام ہے) گر جو پہلے گزر چکا (سوگر رچکا) بلاشیہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔''

[٤/ النسآء: ٢٤، ٢٣]

- ا۔ "مومن کے لیے لاکق نہیں کہ زانی عورت سے نکاح کرے الا کہ وہ تو بہ کرے۔" [۲۶/ النور: ۳]
  - س ، و کسی عورت سے دوران عدت نکاح کرنا حرام ہے۔ '[۲/ البقرة: ٢٣٥]
- سم نبی کریم من فیل نے فرمایا: '' جب لعان کرنے والوں کے درمیان جدائی کروا دی حائے تو پھروہ مجھی جمع نہیں ہو سکتے۔'

ابوداود، كتاب الطلاق، باب في اللعان (٢٢٤٧)-

- ۵۔ نبی کریم مَنَّالَیْمُ نے فرمایا: ''رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونسب وولادت سے حرام ہوتے ہیں۔''●
  - ۲۔ شادی شدہ عورت سے نکاح حرام ہے الابیہ کہ وہ بیوہ یا مطلقہ ہوجائے۔
- 2۔ جس خاوند نے کسی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں اب وہ اس سے نکاح نہیں کرسکتا الا کہ وہ کسی اور سے مطلقہ ہو جائے اتفاقی طور پر نہ کہ حلالہ والی عورت ہے۔

(۲) منگنی پرعورت کا مردکوسونے کی انگوشی پہنا ناحرام ہے رسول الله مَالِيَّا نے فرمایا:

''سونے اور ریشم کا استعال میری امت کی عورتوں کے لیے طال اور مردول کے لیے حلال اور مردول کے لیے حلال اور مردول کے لیے حرام کھہرا دیا گیا ہے۔'

ہمارے معاشرے میں بدرسم عام ہے حالانکہ بدرسم عیسائیوں کی ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں جیسا کہ علامہ البانی میشاند نے وضاحت کی ہے۔

(m) بغیرولی کے نکاح کرناحرام ہے

ابوموی اشعری والفئ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَالِقَيْرُ نے فرمایا:

((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٌّ.))

''ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں۔'' 🚯

یمی مسلک امام مالک تیشانی<sup>ہ</sup> کا ہے۔ **ہ** 

اورامام شافعی عینیہ کا بھی ہے۔

اورامام احمد بن عنبل من الله كا بھى يہى مسلك ہے كه نكاح بغير ولى كے باطل ہے

9-4- p17

- 🕕 صحيح سنن نسائي للالباني (٤٧٥٤) ۔ 😉 والنسائي، (١٤٨٥) ـ
- آداب الرفاف موللالباني ص (١٤٠-١٤٢).
   ابوداود، كتاب النكاح، باب في الولى
  - (۲۰۸۵) ترمذی (۲۱۰۱) شخ البانی نے اس کوسیح قرار دیا ہے۔ ارواء الغلیل (٦/ ٢٣٥)۔
  - آلمغنی ٩/ ٣٤٥ مرا ١٣٥٠ المغنی ٩/ ٣٤٥ مرا ١٣٥٠ مينی ٩/ ٣٤٥ مرا ١٣٥٠ ميني ١٣٤٥ مرا ١٣٥٠ ميني ١٣٤٥ مرا ١٣٥٥ ميني ١٣٤٥ ميني ١٩٤٥ ميني ١٣٤٥ ميني ١٩٤٥ ميني ١٩٤٥

(4) عورت کی رضا مندی کے بغیراس کا نکاح کرناممنوع ہے

سيدنا ابو ہرر و والفيظ سے مروى ہے كهرسول الله مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

'' کنواری عورت سے اش کے نکاح کے لیے یو چھا جائے اگر وہ (جواب میں) خاموش رہے تو یہی (خاموش ) اس کی اجازت ہے

اگروہ انکار کردیے تو اس پر زبردی نہ کی جائے۔'' 🕕

اور بیوہ کی شادی بھی اس کے مشورے کے بغیر کرنامنع ہے۔

(۵) عورتوں کا نکاح پڑھاناممنوع ہے

ابو ہرىر و داللين بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَاليني من فالمين

'' عورت عورت کی شادی نه کرے ادر نه ہی عورت اپنی شادی خود کرے

جوعورت این شادی خود کرتی ہے وہ زانیہ ہے۔ " 🔞

چنانج ابن الىشىبەمل كے:

'' نكاح كا قائم كرناعورتون كا كام نبيل ـ''

اورىيالفاظ بھى بىل كە "غورتىل ئكاح نېيى كراسكتىل-"

(۲) خلوت کی پرلطف با تیں بتانا حرام ہے

سیدنا ابوسعید خدری والنفرز سے مروی ہے کہرسول الله مَالَّيْقِمُ في قرمايا:

"قیامت کے روز اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ برامخص وہ ہوگا جوانی

بوی کے پاس جائے اور بوی اس کے باس آئے اور پھر وہ اپنی بوی

کے راز کی ماتیں لوگوں کو بتائے۔'' 🗗

العقد بيد الرجال (٣/ ٤٥٨/ ٩٥٩ ) وعبدالرزاق باب النكاح بغير ولي (٦/ ٢١)-

مسلم، كتاب النكاح ، باب تحريم افشاء سر المرأة (١٤٣٧) ابوداود (٤٨٧٠)-

<sup>📭</sup> ابوداود، كتاب النكاح، باب في الاستيمار (٢٠٩٣) ترمذي (١١٠٩) صحيح-

بخارى، كتاب النكاح، باب لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب الا برضاها (١٣٦٥)

ومسلم (١٤١٩) . ﴿ السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١١٠) دارقطني (٣/ ٢٢٧) سنن ابن

ابن ابى شيبة ، باب من قال ليس للمراة ان تزوج المراة وانما ماجه (۱۸۸۲)۔

(2) حالت حیض اور نفاس میں جماع کرنا حرام ہے عورت حالت حیض میں ہوتو اس ہے جماع کرنا حرام ہے ای طرح نفاس میں بھی البتہ استحاضہ ہے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔

الله تعالى كاارشاد ب:

''وہ آپ سے حض کے بارے میں پوچھے ہیں آپ کہیں کہ وہ ایک گندگی ہے لہذا حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہواور جب تک وہ پاک نہ ہولیں ان کے قریب تک نہ جاؤ جب وہ پاک ہوجا کیں توان کے پال جا سکتے ہوجد ہر سے اللہ نے شمصیں تھم دیا ہے اللہ تعالی تو بہ کرنے والوں اور پاک صاف رہے والوں کو پندگرتا ہے۔' [۲/ البقرة: ۲۲۲] نیز البی حالت میں جماع کر لینے والے پر گناہ لازم آتا ہے۔

''جب (حیض یا نفاس وانی عورت) کا خون سرخ ہوتو (جماع کرنے کا کفارہ) ایک دینارسونا ہے اور جب خون کا رنگ زرو ہوتو پھر (جماع کرنے کا) کفارہ آ وھا دینا رسونا ہے۔'' 🗈

(۸) ولیمه میں صرف امیر لوگوں کو دعوت دینا حرام ہے رسول اللہ مَا مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ م

" کھانوں میں سے برترین کھانا اس دعوت ولیمہ کا ہے جس میں مالدار (امیر) لوگوں کو بلایا جائے اور فقیرلوگوں کو محروم رکھا جائے ۔"

(۹) اگر دعوت میں خلاف شرع افعال ہوں تو وہاں جاتا ممنوع ہے دعوت ولیم قبول کرنا اور وہاں جانا ممنوع ہے دعوت ولیم قبول کرنا اور وہاں جانا ضروری ہے اللہ یہ کہ وہاں اگر کوئی خلاف شریعت کام ہورہا ہو مثلاً شراب نوشی، وُھول وُھمکے، بے جابی، موسیقی کا سال، بینڈ باج ....

1 عرف مذی ، کتاب العنهارة، باب ماجاء فی الکفارة فی ذلك (۱۳۷) وابو داود (۲۱۲۹) مسلم بخاری، کتاب النكاح، باب من نرك الدعوة فقد عصی الله ورسوله (۱۷۷) مسلم

(1877)

توالی محفل میں شرکت کرنا درست نہیں۔ نبی مَا اَیْتُنِمْ نے بھی وہاں قدم تک نه رکھا جہاں خلاف شرع کام مثلاً تصویریں وغیرہ تھی اورآپ مَا اِیْتُمْ نے فرمایا:

'' جو شخص الله تعالی اور پوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے ہس پر شراب نوشی ہو۔' 🗈 نہ بیٹھے ہس پر شراب نوشی ہو۔'

(۱۰) عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیر گھرسے نکلناممنوع ہے سیدناعبداللہ بن عرفی اجازت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ مَا اللہ

یاس آکر پوچھا کہ خاوند کاعورت پر کیاحق ہے تو آپ مال پیرا نے فر مایا:

''ال کا ایک تن بیر (بھی) ہے کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ نکلے ۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس پر اللہ اور رحمت اور عذاب کے فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ تو یہ نہ کوٹ آئے۔''ھ

(۱۱) عورت کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے

سیدنا ابو ہریرہ الفیز سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالِیْزُم نے فرمایا:
"جب عورت کا شوہر کھر پر موجود ہوتو وہ اس کی اجازت کے بغیر (نفلی)
روزہ نہ رکھے۔"

## (۱۲) بیوی کو (سخت) مارناممنوع ہے

رسول الشماكيم فرمايا:

"كونى مخص اينى بيوى كواس طرح نه مارے جس طرح غلاموں كو مارا جاتا ہے

 آترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی دخول الحمام (۲۸۰۱) ابوداود، کتاب الاطعمة
 (۲۷۷۰) برداود، طیالسی (۹۱۵۱) تاریخ دمشق (۷/ ۲۲۷) .

بخاری، کتاب النکاح، باب صوم المرآة باذن زوجها تطوعا (۱۹۲۵) مسلم (۱۰۲٦)
 ترمذی (۷۸۲)\_

پھر وہ شخص دوسرے دن اپنی بیوی سے ہمبستری بھی کرتا ہے ( ایعنی مارتا بھی ہے۔ ) " 📭 ہے اور پھر خواہش پوری کرنے کے لیے چومتا جاتنا بھی ہے۔ ) " 📭

(۱۳) خاوند کا اپنی بیوی ہے بغض رکھنا نا جائز ہے

سیدنا ابو ہریرہ واللی سے مروی ہےرسول الله ملی ا

''کوئی موس مرد مومنہ عورت (بیوی) سے بغض ندر کھے کیونکہ اگراسے اپنی بیوی کی ایک عادت تا پند ہے تو کوئی دوسری اسے بلند بھی ہوگی۔'

(١١١) نكاح طالدحرام ب

حلالہ ایک ملعون اور حرام فعل ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں -سیدنا ابن مسعود والٹیئ سے مروی ہے کہ" رسول الله مَالِیْئِ نے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے (دونوں) پرلعنت فرمائی ہے۔" 🕲

(10) بلاوجه طلاق وينايا طلب كرناحرام ب

۔ سیدنا توبان رہائٹئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائٹی نے فرمایا:
'' جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق طلب کی اس پر جنت کی
خوشبو بھی حرام ہے۔' •

الله من ابن عمر التحريث الله من الله من الله من الله من التحريف الله التحريف التحر

بخارى، كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء (٢٠٤) مسلم (٢٨٥٥)\_

مسلم، كتاب النكاح، باب الوصية بالنساء (١٤٦٩)-

ق ترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء فی المحل (۲۰ / ۱) ابوداود (۲۰۷۷، ۲۰۷۷)۔

۲۰۵۵) ابن ماجه (۲۰۵۵)
 ۲۰۵۵) ابن ماجه (۲۰۵۵)

السلسلة الاحاديث الصحيحة (٩٩٩) وحاكم (٢/ ١٨٢)\_

### (١٦) جيرً اطلاق دلواناحرام ہے

سیدہ عائشہ رہی ہے مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مَنَا لَیْمِ نے فر مایا: ''جبری طور پر طلاق اور آزادی دلوانے کی کوئی حیثیت نہیں ( یعنی طلاق نہیں ہوئی )۔' •

### (21) حاملہ سے وطی کرناممنوع ہے

رسول الله مَثَلَ لِيَعْمِ فِي عَرِمايا:

"کسی بھی حاملہ سے وطی (ہم بستری) جائز نہیں تاوقتیکہ وضع حمل ہو جائے۔ "

یداس وقت کی بات ہے جس وقت عورت غیر سے حاملہ ہوائی حاملہ ہوی سے جماع بالا تفاق جائز ہے۔ 
جماع بالا تفاق جائز ہے۔ 
ج

ابوداود، کتباب البطالاق، بناب فی الطلاق علی غلط (۲۱۹۳) ابن ماجه (۲۰٤٦)
 وحاکم (۲/۱۹۸) \_ 2 ابوداود، کتاب النکاح (۲۱۵۷) حاکم (۲/ ۱۹۵) \_

<sup>🚯</sup> فتاري ابن عثيمين ٢/ ٧٥٥\_

ك كتاب الجهاد

(۹) کتاب الجهاد جہاد کے مسائل

فرمان بارى تعالى:

﴿ إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَدِّ بَكُمْ عَذَا لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ١٩/ التوبة: ٣٩] "الرّتم جهاد كے ليے نہ نظے تو الله تعالی شمصیں درد تاك عذاب دے گا۔"

فرمان نبوى مَثَاثِيَّةٍم:

فَنَهٰى رَسُولُ اللَّهِ مَا الْمُعَلَّمُ عَنْ قَتْلِ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ. "رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ عُورتوں اور بچوں کوتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔" البخاری، کتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب (٣٠١٥)

### مثله کرناممنوع ہے

''سیدنا عبداللہ بن بزید دلائنے سے مردی ہے جوعدی بن ثابت کے نانا بیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مَنا یکی نے لوث مار کرنے سے اور مثلہ کرنے سے اور مثلہ کرنے سے اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔''

توضیع: دوران جنگ مثله کرنامنع ہے مینی تمام اعضا کو الگ الگ کا ف دینامنوع ہے کیونکہ اس سے بھی لمبی اور ایک واضح ہے کیونکہ اس سے بھی لمبی اور ایک واضح روایت ہے ۔ حضرت بریدہ دائشہ سے جس میں آپ منابی ایک مثلہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔

# جنگ میں عورتوں اور بچوں کول کرنا ممنوع ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ مَلْكَا وُجِدَتِ امْرَأَ ةً مَّ فَتُولَةً فِى بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ مَلْكَا فَنَهْى رَسُولُ اللهِ مَلْكَا إِعَنْ قَتْلُ ( النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ. ۞

"سیدناعبداللہ بن عمر ولا فی سے مردی ہوہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مَثَّ الْحِیْمُ فَی الْحِیْمُ مِثَلِیْمُ فِی کے زمانے میں ایک غزوہ میں عورت مقتول پائی گئی تو آپ مَثَلِیْمُ نے عُورتوں اور بچوں کو جنگ میں قبل کرنے سے منع فرمادیا۔"

تبوضیم: بچوں اور عورتوں کو عام حالت میں اور دوران جنگ قتل کرنا درست نہیں۔ البتہ اگر ان سے خطرہ ہویا بیلڑائی میں شریک ہوں اور جنگ کریں تو قتل کرنے میں کوئی

احمد مسند الكوفيين (۱۷۹۹).
 صحيح مسلم، كتاب العظالم والغضب، باب النهبى بغير اذن صاحبه (۲۲۹٤).
 احمد مسند الكوفيين (۱۷۹۹).
 صحيح البخارى، كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب (۳۰۱۵) صحيح مسلم (۱۷٤٤) ابوداود (۲۱۲۸) سنن ترمذى (۱۵۹۹) سنن النسائى (۵/ ۱۸۵) مؤطا (۲/۲۲۲).
 دارمى (۲/ ۲۳۳).

حرج نہیں جیبا کہ امام شافعی تواللہ کا مسلک ہے۔ 🕦

یادرہے آگرشب خون میں عورتیں اور بچٹل ہوجا کیں تو کوئی حرج نہیں رسول اللہ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

چیرے کو داغنے اور چیرے پر مارنے کی ممانعت عَنْ جَابِرِ ﷺ أَنَّ النَّبِیَّ مُشْکَمٌ نَهْی عَنِ الْوَسْمِ فِی الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ. 3

'' جابر طالتنو سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالَثِیْمُ نے چہرے کوداغنے اور مارنے سے منع فرمایا ہے۔''

توضیع: البت بعض علافر ماتے ہیں کہ جنگ میں کفارکو مارنا درست ہے کیونکہ وہ انسانیت کے دائرہ سے خارج ہیں۔ ﴿ أُولِيكَ كَالْا نُعَامِ بِكُلْ هُمُ اَضَلُ اللهِ إلا الاعسراف: ١٧٩] و یہے بھی اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے۔ 'ان کی گردنوں کے اوپر اوران کے جوڑ جوڑ پر مارو' الانفال: ١٢] اورفر شتے بھی جب ان کوفوت کرتے ہیں توان کے چرے اور پیٹھوں پر مارتے ہیں ﴿ يَضْمِ يُونَ وُجُوهُ لُهُمْ وَا دُبَارُهُمْ وَ ﴾ [٤٧] محمد: ٢٧]

وسمن كى سرز مين ميں مقدس اشياء لے جانا ممنوع ہے عَن عَبْدِ اللهِ مُن عَمْن كَلَى اللهِ مَنْ عَمْر و وَ اللهِ مَنْ فَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ فَالَا أَنْ رَسُولَ اللهِ مَنْ فَالَا أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُونِ • • فَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَنْ فِي الْعَدُونِ • • فَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ فَرَاتِ بِي بَعْد اللهِ مَنْ فَرَاتِ بِي مِن فَرَان بِي كَ مَل جَانَ نِي الرَم مَنْ اللهِ مَنْ فَرَان بِي كَ مَل جَانَ فَي الرَم مَنْ اللهِ مَنْ فَرَان بِي كَ مَل جَانَ اللهِ مَنْ فَرَانِ بِي كَ مَلْ اللهِ مَنْ فَرَان بِي كَ مَل جَانَ اللهِ مَنْ فَرَان بِي كَ مَل جَانَ اللهِ مَنْ فَرَان بِي كَ مَلْ اللهِ مَنْ فَرَان بِي كَ مَل جَانَ اللهِ مَنْ فَرَانِ بِي كَ مَلْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

<sup>🕕</sup> نيل الاوطار٤/٧١٨ 🔩 بخاري، كتاب الجهاد والسير (٣٠١٢)ـ

**<sup>3</sup>** سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في التحريش بين البهائم والوسم في الوجه

<sup>●</sup> صحیح البخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب السفر بالمصاحف الی ارض العدو (۲۷٦) مسلم (۳٤٧٤) ابوداود (۲۲٤٣) ابن ماجه (۲۸۷۰)، احمد مسند المكثرین عن الصحابة (۵۸۰، ۵۸۵۰) مؤطا إمام مالك (۸۵۵)۔

توضیح: مسلمانوں کوائی مقدس کتاب قرآن مجید وحدیث رسول دوران جنگ ساتھ نہیں رکھنی جاہیے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کی بے حرمتی کریں۔

### گرھوں کا گوشت کھا نامنع ہے

عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفِي الشَّيْبَانِيِّ أَصَابَتْنَا مَحَجَاعَةً يَّوْمَ خَيْبَرَ فَإِنَّ الْقُدُوْرَ لَتَغْلِيْ قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ فَجَآءَ مُنَادِى النَّبِيِ مَا لَكُمُ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُو شَيْئًا فَجَآءَ مُنَادِى النَّبِي مَا لَكُمُ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُو شَيْئًا وَأَهْرِ قُنُوهَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفِى فَتَحَدَّثُنَا أَنَهُ إِنَّمَا نَهِى عَنْهَا وَأَهْرِ قُنُوهَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفِى فَتَحَدَّثُنَا أَنَهُ إِنَّمَا نَهِى عَنْهَا لِلْبَقَةَ لِأَنْهَا كَانَتُ لِللَّهَا لَلْمَ تُحَمَّدُ وَهُ الْعَذِرَةَ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمَعْدُورَةَ وَاللَّهُ الْمَا لَهُ عَلَيْهَا كَانَتُ لَا أَكُلُ الْعَذِرَةَ وَاللَّهُ الْمُعْمُ لَهُ عَلَيْهَا الْبَتَّةَ لِأَنْهَا كَانَتُ لَا أَكُلُ الْعَذِرَةَ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"شیبانی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے ابن ابی اونی سے سناوہ بیان کرتے ہیں ہیں نے ابن ابی اونی سے سناوہ بیان کرتے ہیں ہم کوخیبر کے دن سخت بھوک لگی اور ہماری ہانڈیاں جوش مار رہی تھیں اور پچھ (ہانڈیاں) پک چکی تھی کہ نبی اکرم مَثَّلَ اللَّہُمُ کے منادی نے اعلان کر دیا کہ گدھے کے گوشت کا ایک ذرہ بھی نہ کھاؤ اوراسے بھنک دو۔

ابن ابی اوفی نے بیان کیا ہے کہ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کی ممانعت اس لیے کی ہے کہ ابھی اس میں سے مسنہیں نکالا گیا تھا اور بعض نے کہا کہ آپ مَلَا تَقَاعُمُ نے اس کی واقعی ممانعت کر دی ہے کیونکہ یہ گندگی کھا تا ہے۔''

<sup>●</sup> صحیح البخاری ، کتاب المغازی ، باب غزوة خیبر (۲۸۹۸) مسلم ، کتاب الصید والذبائح (۲۸۹۸) النسائی ، کتاب الصید والذبائح (۲۲۲۶) النسائی ، کتاب الصید والذبائح (۲۲۲۶) ابوداود ، کتاب الذبائح (۲۱۸۳ ، ۲۱۸۳) ابن ماجه ، کتاب الذبائح (۲۱۸۳ ، ۲۱۸۳) احمد مسند المکثرین والکوفیین (۲۱۸۳ ، ۱۷۹۲۲ ، ۱۷۹۲۲ ، ۱۷۹۲۲ ، ۱۸۳۲۸)۔

كتاب البعياد (178)

# گدھوں کے گوشت کی حرمت خیبر میں ہوئی

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ مَلْ عَبْرَ مَوْ خَيْبَرَ عَنْ اللهِ مَلْ عَبْرَ اللهِ مَلْ عَبْرَ اللهِ مَلْ عَبْرَ اللهِ مَلْ عَبْر اللهُ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَلْ اللهِ مُلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلِي اللهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللهِ مَلَا اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مَلِي اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَل

### نكاح متعه كى حرمت غزوه خيبر ميں ہو كى

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب وَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ عَنْ مُتَعَةِ اللهِ مَ اللهِ اللهِ مَ اللهِ اللهِ مَ اللهِ اللهِ مَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

قوضیم: اس سے پہلے متعہ کرتا جائز تھا گرآج کے دن سے متعہ قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ روافض متعہ کے قائل ہیں جوسراسر باطل خیال ہے اوراسلام جیسے بااصول فد ہب میں متعہ جیسے ناجائز فعل کی کوئی گنجائش نہیں اور بعض روایتوں کے مطابق

<sup>●</sup> صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الخیبر (۳۸۹۷) مسلم، کتاب النکاح (۲۵۱۳) سنن النسائی، کتاب الصید والذبائح (۲۵۱۳) سنن النسائی، کتاب الصید والذبائح (۲۵۱۳، ۱۲۸۸، ۱٤۳۸۲، ۱۲۹۸۳، ۱۲۹۸۳) ابن ماجه کتاب الذبائح (۳۱۸۸، ۳۱۸۲) الدارمی، کتاب الاضاحی (۱۹۰۹)۔

<sup>●</sup> صحیح البخاری، کتاب العغازی، باب غزوة خیبر (۲۷۲۲) مسلم، کتاب النکاح (۲۵۱۰) الصید والذبائح ومالا یؤکل من الحیوان (٤٥٨١) ترمذی، کتاب النکاح (۲۵۱۱، ۲۵۱۱) الاطعمة (۱۷۱۱) نسائی، کتاب النکاح (۲۳۱، ۳۳۱۱) ابن ماجه، کتاب النکاح (۱۹۵۱، ۲۷۷۱) مؤطا امام مالك كتاب الصيد (۹۶۱) دارمی کتاب الاضاحی (۱۹۰۱)-

ججة الوداع ميں متعدرام ہواتھا اور قیامت تک حرام ہے۔

جیسا کہ سبرہ کی روایت میں بھی ہے متعہ کی حرمت اور اباحت دومر تبہ ہوئی خیبر سے پہلے متعہ حلال تھا پھر خیبر میں اسے حرام قرار دیا گیا پھر جنگ اوطاس میں اسے حلال کیا گیا پھر تنین ون کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔متعہ کی تعریف کتاب النکاح میں نکاح متعہ کی ممانعت میں دیکھیں۔

# گھریلوسانپوں کو بغیرمہلت کے تل کرناممنوع ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّثَهُ أَبُولُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ مَلْكُمْ نَهْى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوْتِ فَأَمْسَكَ عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوْتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا. 1

"سیدنا عبدالله بن عمر فران کی سیدنا عبدالله بن عمر کو ابولبابه والنیو نے تھے سانبوں کو پس حدیث بیان کی سیدنا عبدالله بن عمر کو ابولبابه والنیو نے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَن النیو کی کھروں میں رہنے والے سانبوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے تو ابن عمر والنیون کو مارنا جھوڑ دیا۔"

### بغيرميان كے تلوار كور كھنے كى ممانعت

عَنْ جَابِرٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَلْكُمْ أَنَّ اللَّهِ مَلْكُمْ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سنن ترمذي كتاب الفتن(۲۰۸۹) احمد، باقي مسند المكثرين (۱۴٦٨٥)\_

<sup>●</sup> صحیح البخاری ، کتاب المغازی ، باب (۲۷۱۳) و مسلم ، کتاب الحج (۲۰۷۳ ، ۲۰۷۷ و مسلم ، کتاب الحج (۲۰۷۳ ، ۲۰۷۷ ) و النسائی کتاب مناسك الحج (۲۷۷۹ ، ۲۸٤۰۱) و ابوداود ، کتاب المناسك (۱۵۷۲ ) الادب (۲۵۷۱ ) و ابن ماجه ، کتاب المناسك (۲۰۷۹ ) و احمد ، مسند المکثرین من الصحابة (۲۲۲۹ ، ۲۶٤۵ ، ۲۸۲۱ ) مسند المکیین (۲۵۸۸ ، ۱۹۱۱ ) مسند الانصار (۲۵۲۳ ) و مؤطامالك ، کتاب الحج (۲۹۲ ، ۲۹۵ ) و الدارمی ، کتاب المناسك (۱۷٤۷ ) سنن ابی داود للالبانی ، کتاب الجهاد ، باب النهی ان یتعاطی السیف مسلولا (۲۵۸۸ )

'' جابر والتنظير سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثَیْرِ نَا مُنَا اللّٰہِ اللّٰ مِثَاثَیْرِ اللّٰ میان کے بغیر (ننگی) تلوار دینے سے منع فرمایا ہے۔''

# گندگی کھانے والے اونٹ پرسواری کرنامنع ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَيْهُا قَالَ بَهِى رَسُولُ اللَّهِ مَا الْحَالَةُ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْبِي فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا . •

"عبدالله بن عمر والفيئات مروى ہے وہ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَنَّافِيْنِم نے جلالہ اونٹ برسوارى كرنے ہے منع فرمايا ہے۔"

توصیع: کیونکہ وہ نجس ہے اور اس کا گوشت حرام ہے اور اس پر سواری کرتے وقت جو جانور کو پیند آئے گا وہ کپڑوں پر لگے گا اور وہ ناپاک ہے اس لیے اس پر سواری کرنا منع ہے۔ (واللہ اُعلم)

# سیاه آنکھوں میں ویکھنے والے کتے کوتل کرنا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَالِكُمْ بِقَتْلِ الْمَوْلُ اللهِ مَالِكُمْ بِقَتْلِ الْمَوْلُ اللهِ مَالِكُمْ بِقَتْلُ أَمَّرَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّا الْمَوْدِ الْبَهِيْمِ ذِى لَهَى النَّبِي مُلْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيْمِ ذِى النَّقْطَتِيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَالً. 2 النَّقْطَتِيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَالً. 2

"جابر بن عبدالله فلی فناسے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم منافیلیا میں ایک منافیلیا کے ہم کو حکم دیا کتوں کو مارنے کا یہاں تک کہ عورت اپنے ساتھ جنگل سے بھی کتا لے کر آتی تو ہم اس کو مار ڈالتے۔ پھر آپ منافیلی کے کتوں کو مار نے سے ہم کومنع کر دیا اور حکم دیا صرف اس کتے کوئل کرنے کا جس کی مارنے ہے ہم کومنع کر دسفید کئے ہوں کیونکہ وہ شیطان ہے۔ "

صحیح ابوداود للالبانی ، کتاب الجهاد ، باب فی رکوب الجلالة (۲۵۵۸) ابوداود
 (۲۱۹۵) صحیح مسلم ، کتاب الفتن ، باب الامر بقتل الکلاب وبیان نسخه
 (۲۹۳۸) ابوداود ، کتاب الصید (۲۸٤٦) احمد ، مسند المکثرین (۱٤٠٤۸)۔

#### المنهيات

اس باب میں ان منہیات کو ذکر کیا جائے گا جو کتاب الجہاد سے تعلق رکھتی ہیں الیکن سابقہ روایات میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔

## (۱) والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کی ممانعت

ابوسعید خدری والتین فرماتے ہیں کہ ایک آدی یمن سے جمرت کر کے رسول اللہ منافیظ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا: ''کیا یمن میں تمھارا کوئی رشتہ دار ہے؟''اس نے کہا میرے والدین ہیں آپ نے فرمایا: ''فھوں نے تمھیں اجازت دی ہے؟'' اس نے کہا بہیں، تو آپ منافیظ نے فرمایا: ''ان کے پاس واپس جاؤان سے اجازت ماگو پھراگر وہ دونوں شمیں اجازت دے دیں تو جہاد کر ورنہ ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کر۔' والس سے اہل جمہور کا موقف ہے کہ جہاد کے لیے والدین کی اجازت لینا واجب ہے اور ان دونوں یا ان میں آیک کی اجازت کے بغیر حرام ہے کیونکہ ان کے ساتھ حسن اور ان دونوں یا ان میں آیک کی اجازت کے بغیر حرام ہے کیونکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض میں ہو جائے پھر سلوک کرنا فرض میں ہو جائے پھر سلوک کرنا فرض میں ہو جائے پھر

# (۲) دشمن کوآگ میں جلانا حرام ہے

سیدنا ابوہریرہ ڈالٹی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی کے جمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا اور یہ ہدایت فرمائی کہ اگر شمصیں فلاں فلاں مل جا کیں تو آخیں آگ میں جلا دینا پھر جب جم نے روائی کا ارادہ کیا تو آپ منافی کی نے فرمایا کہ ''میں نے شمصیں تھم دیا تھا کہ فلاں فلاں کوجلا دینا لیکن آگ کے ساتھ صرف اللہ تعالی ہی عذاب دے سکتا ہے۔اس لیے اگر وہ

 <sup>●</sup> صحیح ابی داود لـلالبـانی، كتـاب الـجهاد، باب فی الرجل یغزو وابواه كارهان،
 (۲۲۰۷) وابوداود (۲۵۳۰)\_

<sup>💋</sup> نيل الاوطار ٤/ ١٨٧۔

سمیں ملیں تو نھیں قتل کر دینا( آگ نه لگانا)۔'**∙** 

# (۳) جنگ میںعورتوں اور مزدوروں کے تل سے ممانعت

سیدنار باح بن رہیج طالعیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَالَیٰ کُلِم نے فرمایا: ''بچوں اور مز دوروں کو تل نہ کرو۔''

# (سم) تقسيم سے قبل مال غنيمت سے فائدہ اٹھاناممنوع ہے

سیدنارویفع بن ثابت رکھنے ہے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّیْکُوم نے فرمایا: 'جوکوئی الله اور یوم آخرت پرامیان رکھنا ہے وہ مسلمانوں کے مال غنیمت کے گھوڑے پرسوار نہ ہوجی کہ جب وہ کمزور ہوجائے تو اسے واپس کر دے اور مسلمانوں کے مال غنیمت سے کوئی کپڑانہ ہینے حتی کہ جب وہ بوسیدہ و پرانا ہوجائے تواسے واپس بیت المال میں جمع کراوے۔ 3

### (۵) مال غنیمت میں خیانت حرام ہے

سیدنا ابو ہریرہ درات ہے کہ رسول اللہ مَا اَلَّهُ مَا اَللہ دن ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے گھڑے ہوئے آپ مَا اَللہ مَا اَللہ مَا خیات کا ذکر فرمایا خطبہ دینے کے لیے گھڑے ہوئے آپ مَا اَللہ اوراس کے معاطے کو بہت بیان کیا اور فرمایا: ''میں تم میں ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو، اس کی گردن پر گھوڑ اسوار ہو یا اس کی گردن پر بکری سوار ہو اوروہ مجھے مدد کے لیے بو، اس کی گردن پر بکری سوار ہو اوروہ مجھے مدد کے لیے بالے اور میں کہوں کہ میں تیرے لیے آج کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔'

# (۱) قیدی حاملہ اونڈ یوں سے ہم بستری کرنے کی ممانعت

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فِي نَهِ لُولُدُ يُولُ سِي جم بسترى كرنے سے منع فر ماياحتى كه وہ اپنے

 <sup>●</sup> صحیح البخاری، كتاب الجهاد والسیر باب لا یعذب الله بعذاب (۲۱٦) وابوداود (۲۲۷) ترمذی ۱۵۷۱) و صحیح ابی داود للالبانی، كتاب الجزاد، باب فی قتل النساء (۲۳۲٤) و الصحیحة (۷۰۱) .
 النساء (۲۳۲٤) و الصحیحة (۷۰۱) .
 ⑤ صحیح ابی داود، كتاب الجهاد، باب فی الرجل ینتفع من الغنیمة بالشیء (۲۳۵۱) و الدارمی (۲/ ۲۳۰).

# (۷) عہد تھنی حرام ہے

سیدنا ابن عمر ولی است مروی ہے کہ رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اَبِنَ عَمِد تو رُ اللهِ واللهِ مَنَا اللهِ اللهِ مَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>■</sup> صحیح سنن الترمذی للالبانی، کتاب السیر، باب ماجاء فی کراهیة وطأ الحبالی من السبایا (۱۹۲۶) واحمد (۱۲۷/٤)\_

<sup>2</sup> صحيح البخاري، كتاب الادب، باب ما يدعى الناس بآبائهم (٩٩)-

# (۱۰) كتاب الاطعمة كمانے كے مسائل

فرمان بارى تعالى:

﴿ وَكُلُوْا وَاشْرِيُوْا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾. [٧/ الأعراف: ٣١]
" كما وَ، يواور حدس تجاوز مت كرو "

#### فرمان نبوى مَنَافِينِمُ:

نَهَى النَّبِيُّ مَا إِنَّا أَنْ يَقُرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيْعًا حَتَّى يَسْتَأَذِنَ أَصْحَابَهُ.

''نی کریم مَلَاظِیَّم نے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر ( دسترخوان ) سے دو دو تھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے۔''

البخاري، كتاب الشركة، باب القران في التمرتين الشركاء حتى يستأذن اصحابه (٢٣٠٩)

# اکٹھے کھاتے وفت ساتھی کی اجازت کے بغیر دو دو تین تین چیزیں اٹھا کر کھا ناممنوع ہے

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهِ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ مُرَتَيْنِ جَمِيْعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ . 

(مسيدنا عبدالله بن عمر الله الله عمر وى ہے وہ بيان كرتے ہيں كه نبى كريم مَالَ اللّٰهُ إِنْ الله بات ہے منع فر مايا ہے كہ كوئى آ دمى النے ساتھوں كريم مَالَ اللّٰهُ إِنْ اللّٰ بات ہے منع فر مايا ہے كہ كوئى آ دمى النے ساتھوں كى اجازت كے بغير (دسترخوان) سے دو دو كھوريں ايك ساتھ ملاكر

توضیع: کیونکہ ایسے کھانے سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے اور دوسری بات کہ اس سے انسان کی ہوس کاری ثابت ہوتی ہے جو ایک ندموم صفت ہے حالا نکہ مومن بہت خل اور عاجزی سے کھاتا ہے دوسول الله منالی ای طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ((اَلْ مُسْلِم اِیا اُلْمُ مُلِم اِیا ہے دسول الله منالی اِیْ کی سَبْعَةِ اَمْعَاءِ))

موئے فرمایا: ((اَلْ مُسْلِم اِیا اُیْ اَیْ کُلُ فِی مِعْی وَاحِدٍ وَالْکافِرُ فِی سَبْعَةِ اَمْعَاءِ))

درمسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے۔ ' ع

گندگی کھانے والے جانوروں کی ممانعت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهُ مَا اللهِ مَا أَكُلِ اللهِ مَا اللهِ مَا أَكُل الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. 3

"سیدنا ابن عمر فلافئائے سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَالَّیْکِمُ نے جلالہ کو کھانے سے اوراس کا دودھ پینے سے منع فر مایا ہے۔"

البخارى، كتاب الشركة ، باب القران في التمرتين الشركاء حتى يستأذن اصحابه (٢٣٠٩) ترمذى (١٧٣٦) ابوداود (٣٣٣٧) مسلم (٣٨٠٩) ابن ماجه (٣٣٢٢) احمد - (٤٢٨٤،٥٢٧٤).
واحد (٤٢٨٤،٥٢٧٤).
واحد (٥٣٩٦).
واحد (٥٣٩٦).
واحد (١٩٠٠).
البحالة والبانها (١٩٠٠) علام الباني ني التحديث وكا كما به صحيح ابن حبان (٣١٨٩)
ابوداود (٣٢٩١) حاكم (٢/٤٣) احمد (١/٢٢٦) نسائي (٤٤٤٨).

توضیع: "جلالہ 'جانورول میں سے جو جانور نجاست وغلاظت کھاتا ہوجلالہ کہلاتا ہے نیز جلالہ کی گندگی والی حالت بدل جانے سے حرمت کا حکم بھی بدل جاتا ہے جیبا کہ سیدنا ابن عمر والفجنا کے متعلق منقول ہے کہ وہ جلالہ مرغی کو تین دن قیدر کھتے تھے اور پھر کھا لیتے تھے۔ 1

## گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا حرام ہے

عَنِ النِي عُمَرَ وَ اللّهِ عَلَيْهُمْ فَالَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَ الْكُومَ فَهُمَ عَيْرَ عَنِ اللهِ مَ خَيْرَ عَنْ أَكُلِ النَّوْمِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ. 

(معبدالله بن عمر الله فَن عَمر الله فَن سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں بے شک رسول اکرم مَالِيْنَ مَ نے غزوہ خيبر کے دن لہن اور پالتو گه ھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔''

توضیع: براء بن عازب طالفہ سے مردی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم مَا اللہ اللہ ہم میں کہ میں اس جمیں کا گوشت بھینک دیں کی بھی اور پگا بھی پھر جمیں اس کے کھانے میں رخصت دی جسکا گدھوں کے کھانے میں رخصت دی جیسا کہ دوسری روایات میں منقول ہے )۔ 3

## کیا پیازاورہس کھانے کی ممانعت

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ضُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ مُكْلِكُمْ نَهِى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّبِيِّ مُكْلِكُمْ نَهِى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّخَرَتَيْنِ وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ اللَّهِ مَا فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَ وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بَعْنِي الْبَصَلَ وَالثَّوْمَ. • لَا بُدَّ آكِلِيْهِمَا فَأَمِيْتُوْهُمَا طَبْخِا قَالَ يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثَّوْمَ. •

<sup>1</sup> ارواء الغليل ٨/ ١٥١ صحيح عند الالباني. 2 صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٣٨٩٣) مسلم (٨٧١) ابو داود (٣٣٢٩) ابن ماجه (١٠٠١) احمد (٤٣٩١) دارمي (١٩٦٤). 3 صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٤٢٢٦) مسلم (١٩٣٨) نسائي (٤٣٣٨). 4 سنن ابي داود، كتاب الاطعمة ، باب في اكل الثوم (٣٣٢١) احمد في المدنيين (١٥٦٥) علام الباني في اكل عدم في المدنيين (١٥٦٥) علام الباني في اكل

"معاویہ بن ضرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے باپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَا اللہ اللہ نے دو درختوں کو کھانے سے منع فر مایا ہے اور کہا جو کوئی کھائے ان وو درختوں سے وہ ہماری معجد کے قریب نہ آئے اور فر مایا اگرتم میں سے کوئی ضروری جا ہے ان کو کھانا توان کو پکا کر ان کی بو مارے مراد یمی پیاز اور لہن ہے۔"

ت وضیع یکونکداس سے اور بیاز کھا کرخصوصًا مجد میں جانا ممنوع ہے کیونکداس سے انسانوں اور فرشتوں کو نکلیف ہوتی ہے اگر کوئی کھالے تو اس کو چاہیے کہ مجد میں نہ جائے (لیعنی عبادات سے دور رہے) جیسا کہ سے بخاری میں موجود ہے ۔رسول الله مظالی تی عبادات میں موجود ہے ۔رسول الله مظالی تی خرمایا ۔ 'جوشخص (کیا) لہس یا بیاز کھائے وہ ہم سے دور رہے یا (بیفر مایا کہ) ہماری محد سے دور رہے اور اپنے کھر میں جیشا رہے۔' ا

### متنکبرلوگوں کی دعوت کھانے کی ممانعت

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيْتِ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ عِلْكُ يَقُوْلُ إِنَّ النَّبِيَّ مَلْكُمُ نَهْ عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلُ ۞

قسوضیع: کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کرخرج کرتے ہیں اور دوسرے کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں ایسے آدمی کی دعوت پر جانا منع ہے کیونکہ وہ فضول خرجی کرتے ہیں اور فضول خرج شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور الی دعوت اللہ کی رضا کی فاطر نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کے ہاں جانا درست نہیں۔

البخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاحكام التي متعرف بالدلائل (٧٣٥٩) ترمذي (١٨٠٦).

# ہرچیر پھاڑ کرنے والا درندہ اور ہراہیا پرندہ جو پنجوں سے شکار

### کرے حرام ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ كُلِّ فِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ • 
نَابِ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ فِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ • 
ثَابِ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ فِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ • 
ثعبدالله بن عباس وَ الْفَهُمُ اسے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مَثَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مَثَل اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مَثَل اللهُ والله اللهُ عَروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مَثَل اللهُ والله اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

توضیع: "ذی ناب من السباع" ایبا درنده کھانا حرام ہے اس سے مراد ایبا درندہ جو کچلیوں کے ساتھ شکار کر کے کھائے مثلًا شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ ۔ 2

"ذی مخلب" بھی حرام ہے اس سے مراد ایسا پرندہ ہے جو شکار کرنے میں پنجہ کے ذریعے تقویت حاصل کرے مثلاً چیل، شکرا، شاہین اور باز وغیرہ۔ 3

زندہ جانورکو باندھ کر تیر مار کراور کچھ حصہ کاٹ کر کھانے کی ممانعت

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ. •

عبدالله بن یزید دلالفی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَّ الْفِیْمُ مِن اللهِ مَلَّ الْفِیْمُ مِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهِل

قبوضیع: مسمى جانوركو بانده كرتير ماركر كھانا حرام ہاوراى طرح مثله كرنا لينى جانوركا

● صحیح مسلم، كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان باب تحریم اكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطیر (۳۵۷٤) نسائی فی الصید والذبائح (۲۷۳۳) ابوداود فی الاطعامة (۳۳۰۹) ابن ماجه فی الصید (۳۲۲۵) احمد فی مسئد بنی هاشم (۲۰۸۳) دارمی فی الاضاحی (۱۹۰۰).

 کھ حصہ کاٹ کر پکا کے کھانا بھی حرام ہے جیسا کہ امام بخاری بیشائید کے عنوان باب سے واضح ہوتا ہے "باب ما یکرہ من المثلة والمصبورة والمحثمة "باب زنده جانور کے پاؤل وغیرہ کاٹنا یا اسے قید کر کے تیر مارنا یا باندھ کراسے تیرول کا نشانہ بنانا جائز نہیں۔(واللہ اعلم)

### جانوروں کو باندھ کرنشانہ بنانے کی ممانعت

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنْسِ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوْبَ فَرَأَىٰ غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا فَقَالَ أَنْسٌ نَهَى النَّبِيُّ مِنْ عَلِمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا فَقَالَ أَنْسٌ نَهَى

" ہشام بن زید و الفؤ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں انس و الفؤ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا تو وہاں چند لڑکوں یا نو جوانوں کو دیکھا جو ایک مرغی کو باندھ کراس پر تیر ماررہے تھے تو حضرت انس و الفؤ کے سے کہا آپ نے جانوروں کواس طرح نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔"

### مجثمه کے کھانے کی ممانعت

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهِ عَلَى نَهْ يَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَامًا عَنْ أَكُلِ الْمُجَثَّمَةِ وَهِي النَّبْلِ . ﴿ الْمُجَثَّمَةِ وَهِي الَّتِيْ تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ . ﴿

"ابوالدرداء دلائنی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم مَلَائیا مَلِمَ مَلَائیا مِلَّا اللهِ مَلَائیا مِلْکُلُمْ اللهِ مِلْکُلُمْ مِلْکُلُمْ اللهِ مِلْکُلُمْ مِلْکُلُمُ مِلْکُلُمْ مِلْکُلُمُ مِلْکُلُمْ مِلْکُلِمِ مِلْکُلُمْ مِلْکُلُمِ مِلْکُلُمْ مِلْکُلُمْ مِلْکُلُمْ مِلْکُلُمْ مِلْکُلُمْ مِلْکُلِمِ مِلْکُلُمِ مِلْکُلُمِ مِلْکُلُمِ مِلْکُلُمْ مِلْکُلُمِ مِلْکُلُمُ مِلْکُلُمِ مِلْکُلُمُ مِلْکُلُمِ مِلْکُلُمُ مِلْکُلُمُ مِلْکُلُمُ مِلْکُلُمُ مِلْکُلُمُ مِلْکُلِمِ مِلْکُلُمُ مِلِ

قوضيع: "جممه" كسى جانوركو بانده كرتيرول كانشانه بنايا جائے اور پھر كھايا جائے اس

<sup>●</sup> صحیح بخاری، كتاب الذبائح والصید، باب ما یكره من المثلة والمصبورة والمجتمة (٥٠٨٩) مسلم، كتاب الصید والذبائح (٣٦١٦) نسائی فی الضحایا (٤٣٦٣) ابوداود فی الضحایا (٢٤٣٣) ابن ماجه فی الذبائح (٣١٧٧) احمد فی باقی مسند المكثرین (١١٧١٧)۔

جانور کورسول الله مَنَّافِیْمِ نے کھانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ راوی نے خود وضاحت فرمانی ہے۔

# جلالہ کا دودھ اورمشکیزے کومنہ لگا کر پیناممنوع ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ مَلْكُمُ نَهِى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَلَبَنِ الْمُجَلَّمَةِ وَلَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنِ الشَّوْبِ مِنْ فِي السِّقَآءِ. • • الْجَلَّالَةِ وَعَنِ الشَّوْبِ مِنْ فِي السِّقَآءِ. • • الْجَلَّالَةِ وَعَنِ الشَّوْبِ مِنْ فِي السِّقَآءِ.

''ابن عباس وفی شخان سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں بے شک رسول اکرم مَثَالِیُوَم نے مجملہ کو کھانے سے اور جلالہ کے دودھ کو پینے سے اور مشک کومنہ لگا کریانی پینے سے منع فرمایا ہے۔''

توضیع: "جلاله" گندگی ونجاست کھانے والا جانوریاس وقت تک کھانا درست نہیں جب تک اس کی حالت تبدیل نہیں ہو جاتی (جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے) نیز مشکیزے کو منہ لگا کر پینے کے متعلق وضاحت و کیمیں کتاب الاشربہ میں۔

### پھر یاغلیل سے شکار کیا ہوا جانور؟

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيَ وَ اللهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ مَ الْكَامُ عَنِ الْمَدُونَ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْحَدُو وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْحَدُو وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَدُو وَإِنَّهُ يَفْقَأُ

"عبدالله بن مغفل مزنی والفیظ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَال فیلم نے حذف سے نہ تو شکار الرم مَال فیلم نے حذف سے نہ تو شکار

<sup>●</sup> صحيح سنن الترمذى، كتاب الاطعمة، باب ما جاء فى اكل لحوم الجلالة والبانها العرب ما بيان المراكزة والبانها العرب الإشرية (١٩٠١) البخارى فى الإشرية (١٩٠١) البخارى فى الإشرية (١٩٠١) نسائى فى الضحايا (٤٣٧٧) ابوداود فى الاشربة (٣٢٣١) ابن ماجه فى الاشربة (٣٤١٢) احمد فى مسئد بنى هاشم (١٨٨٥) دارمى فى الإضاحى (١٨٩٣).

و صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب النهى عن الخذف (٥٧٥٢) مسلم (٣٦١٢) النهى عن الخذف (٥٧٥٢) مسلم (٣٦١٢) نسائى (٣٦) ابو داو د فى الطهارة (٢٥) ابن ماجه فى الصيد (٣٢١٨) احمد فى مسند المدنيين (٢٢) دارمى فى المقدمة (٤٤٠).

كتاب الاطعبة = 191

مرتا ہے اور نہ رشمن کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے بلکہ وہ آئکھ پھوڑ دیتا ہے اور دانت توڑ دیتا ہے۔''

توضیع: ''خذف'' سے مراد کنگری کھینگنا ہے یعنی پھر پھینک کر یاغلیل وغیرہ سے شکار کیا ہوا جانور درست نہیں حتی کہ اس کو زندہ حالت میں پکڑ کر ذرج کیا جائے تو درست ہے۔ بعض علا بندوق وغیرہ کو بھی اس کے حکم میں رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم

### مہمان نوازی میں تکلف کرنے کی ممانعت

سلمان والفَّهُ کے پاس مہمان گئے توانھوں نے گھر میں موجود پانی سے ہماری ضیافت فرمائی اور فرمایا) اگر یہ بات نہ ہوتی کہ رسول اکرم مَثَالِیْمُ مِنْ مَعْمَان کے لیے تکلف کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں مھارے لیے

تكلف ضرور كرتا\_''

توضیع: مہمان کی مہمان نوازی اپنی استطاعت کے مطابق پر تکلف کرنی چاہیے جیسا کہ تر ندی میں ہے کہ اپنے مہمان کی جائز خدمت کرو (جائز سے مراد علانے پر تکلف کیا ہے البتہ بعض لوگ رسمًا تکلف کر کے مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بہت سے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔رسول اللہ مَثَالِثَیْمُ نے ایسی پر تکلف مہمان نوازی کرنے سے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔رسول اللہ مَثَالِثَیْمُ نے ایسی پر تکلف مہمان نوازی کرنے سے منع فر مایا ہے۔ (واللہ اعلم)

<sup>1</sup> مسند احمد (٥/ ٤٤١)\_

كتاب الاطعية

### المنهيات

سابقه منهیات سے رہ جانے والی منہیات کا تذکرہ

## (۱) جو چیزیں کھانا حرام ہیں

ا۔ ''مردار'' جوطبعی موت مرجائے۔

۲ " نخون " دم مسفوحه (بها بواخون )

س. "خزیر کا گوشت"

س ''جس براللہ کے سواکسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔''

د' جو جانور گلا گھٹے ہے مراہؤ'

۲۔ " '' جسے چھٹری یا لائھی ماری جائے اور وہ مزجائے''

ے۔ ''جو بلندی ہے گر کر مرجائے''

۸۔ ''جو د دسرے جانور کے سینگ مارنے سے مراہو''

9\_ ''جے درندوں نے چیر پھاڑ کھایا ہو، (اگر ذنج کرلیا جائے تو درست ہے مرنے سے قبل)

ا۔ "جے آستانوں (مزاروں) پر ذرج کیا گیا ہو۔ '[٥/ السائدة: ٦١٢/ الانعام: ١٤٥] نوٹ: عادی یا سرکش اگر نہ ہوتو مجبوری کی حالت میں ان سب کو استعال میں لاسکتا ہے۔

## (۲) کتے اور بلیاں کھا ناممنوع ہے

رسول الله مَالَّيْظِمِ نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ 1 ابن عباس وَلَّا اللهُ عَالَ وَلَّا اللهُ عَل بیان کرتے ہیں کہ نبی مَالِیُّیْظِم نے فرمایا: ''بلا شبہ الله تعالی جب کسی قوم برکوئی چیز کھانا حرام قرار دے دیتے ہیں تواس کی قیمت بھی حرام کر دیتے ہیں۔' 2

المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب (١٠٦٩).

صحيح ابى داود للالبانى، كتاب البيوع، باب فى ثمن الخمر الميتة (٢٩٧٨)-

لہذا کتے اور بلیاں حرام ہیں ان کا کھانا ممنوع ہے اوراس لیے بھی کھانا حرام ہے کہ بیدرندے ہیں اور مردار وغیرہ کھاتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

### (٣) ہر خبیث چیز کھاناممنوع ہے

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَيُحْرِيدُ عَلَيْهِمُ الْعَبِيثَ ﴾. [٧/الاعراف:١٥٧]

'' آپ مَلَاثِيْمُ ان پرخبيث اشياء کوحرام قرار ديتے ہيں۔''

''خبائت'' سے مراد ہروہ چیز جیسے عرب بغیر عادت یا علت خبیث سمجھے ہوں (کیونکہ قرآن ان کی لغت میں نازل ہوا ہے) البتہ اگر کسی چیز کے خبیث ہونے میں جھڑا ہوتو اکثر کی رائے کو ترجیح ہوگ ۔ •

(س) چیونی بشهد کی مکھی ، مد مداور ممولا کو مار ناممنوع ہے

حضرت ابن عباس نطفهًا بيان كرتے ہيں:

رون من المنظم نے جار جانوروں کے قتل سے منع فرمایا ہے: چیوبی ، شہد کی مکھی، ہد ہدادر ممولا۔ ' ع

### (۵) مینڈک کو مارناممنوع ہے

"عبدالرحلن بن عثان والنيئة سے مردی ہے كدا يك طبيب نے نبى مَنَافَيْةِ سے مينڈك كودوا ميں والنے كے متعلق يو چھاتو نبى مَنَافِيْةِ نے اسے مينڈك وقل كرنے سے منع فرما ديا۔" 3

نوٹ: جن اشیاء کو مارنے کی ممانعت ہے کیا ان کو کھانے کی بھی ممانعت ہے اس میں اخلاف ہے البتہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن کے کھانے سے شریعت نے منع کیا دہ

حرام ہیں اور جن کے کھانے سے منع نہیں کیا وہ حلال ہیں۔ (واللہ اعلم)

(۲) اگرسدھائے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک ہو

جائے توشکار کھاناممنوع ہے

حضرت عدی بن حاتم و النفوز سے مروی ہے کہ نبی مَثَالِیْ آئے نے فرمایا: ''اگرتم اپنے (سدھائے) کتے کے ساتھ کسی غیر کے کتے کو پاؤ اور جانور مردہ حالت میں ہوتو نہ کھاؤ کیونکہ شمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے س نے قبل کیا ہے۔'' ع

(4) اگرسدهایا ہوا کتا خودشکار سے کھالے تو کھاناممنوع ہے

حضرت عدى بن حاتم طالفنائى سے ہے كەرسول الله مَنَالِيَّتِمْ نے فرمایا: "جو وہ (شكارى جانور) پكڑ كرتمھارے ليے روك ليس اسے كھاؤلسكن اگر كتے نے خوداس سے كھاليا ہے تو پھر نہ كھاؤ كيونكه مجھے خدشہ ہے كہ اس نے اسے اپنفس كے ليے پكڑا ہے۔" ﴿

(۸) جانورکو ذبح کرتے وقت تکلیف دیناممنوع ہے

حضرت شداد بن اوس بالنبؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَّيْنِمُ نَے فر مایا:

"جب تم قبل کرونو عمدہ طریقہ سے کرواور جب تم ذرج کرونو اجھے طریقے
سے ذرج کرواور تم میں سے ہرایک اپنی چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو
آرام پنجائے۔" •

(٩) بائيں ہاتھ سے کھانا کھانامنوع ہے

حضرت ابن عمر الفي سے مروی ہے كدرسول الله مَالَيْدَيْم نے قرمايا:

<sup>3</sup> صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد ، باب اذا اكل الكلب (٥٤٨٣) ـ

صحبح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الامر باحسان الذبائع (١٩٥٥)

''تم میں سے کوئی بھی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی اس سے پئے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھا تا اور پنیا ہے۔' 🗗 نوف: سی شرعی عذر کی بنا پر بائیں ہاتھ سے کھایا جا سکتا ہے۔واللہ اعلم

(۱۰) برتن کے درمیان سے کھاناممنوع ہے

حضرت ابن عباس ولا الله عن عباس ولا الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی است کی اس کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے اس لیے اس کے کناروں سے کھاؤ درمیان سے مت کھاؤ۔'' ع

(۱۱) دوسرے کے سامنے سے کھاناممنوع ہے

چیسا کہ آپ مَنَا ﷺ نے عمرو بن ابی سلمہ طِلاَنْوَ کو کھیسے تکرتے ہوئے فرمایا تھا کہ د' اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤادرا ہے قریب (سامنے ) سے کھاؤ۔' 🔞

(۱۲) انگلیاں جائے سے قبل تولیے وغیرہ سے صاف کرناممنوع ہے

حضرت جابر طالنی سے مروی ہے کہ رسول الله منافیق نے فر مایا: "( کھانا کھانے والا) اپنے ہاتھ تو لیے سے مت صاف کرے حتی کہ اپنی انگلیاں جائے گے۔" 🍎

### (۱۳) بہت زیادہ سیر ہوکر کھانے کی ممانعت

ایک آدمی بہت زیادہ کھایا کرتا تھا پھر وہ مسلمان ہوا تو بہت کم کھانے لگا۔ رسول اللہ مَالَّةُ عِلَمْ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مَالَّةُ عِلَمْ نے فرمایا: '' بے شک مومن ایک آنت میں کھاتا ہے' (یعنی زیادہ کھانا مومن کی شایان آنت میں کھاتا ہے' (یعنی زیادہ کھانا مومن کی شایان

❶ صحيح مسلم، كتاب الاشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها (٢٠٢٠)-

ترمذي، كتاب الاطعمة، باب ماجاء في كراهية الاكل من وسط الطعام (١٨٠٥)
 حسن عند الالباني ارواء الغليل(١٩٨٠).

ق صحيح البخاري، كتاب الاطعمة ، باب التسمية على الطعام والاكل باليمين (٥٣٧٦).

صحیح مسلم، کتاب الاشربة، باب استحباب لعق الاصابع (۲۰۳۳)۔

شان ہیں ای لیے اللہ تعالی نے کھانے پینے میں اسراف سے منع فرمایا ہے۔)

(۱۴) سونے جاندی کے برتنوں میں کھاناممنوع ہے

'' بے شک جو شخص سونے اور جاندی کے برتنوں میں کھا تااور پیتا ہے وہ ا

صرف اپنے پید میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔' 🗨

(10) کھڑے ہوکر کھا تامنع ہے

روايت ووضاحت ديكھيں''الاشربه'' ميں۔

(١٦) كسى كى اجازت كے بغيراس كا مال كھاناممنوع ہے

حضرت عروبن ير بى بيان كرتے بين كەرسول الله مَنَّ الْفَيْمَ فِي خطبه مين فرمايا: 
د كسى شخص كے ليے بھى اس كے بھائى كا مال اس كى رضا مندى كے بغير

( کھانا) حلال نہیں ۔' 🔞

نوٹ سخت مجبوری کی صورت میں صرف کھانے کی اجازت ہے ساتھ لے جانے کی نہیں۔(واللہ اعلم)

<sup>🕕</sup> صحيح البخاري، كتاب الاطعمة ، باب المؤمن ياكل في معي واحد (٥٣٩٣).

صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة ، باب تحریم استعمال أوانی الذهب والقضة فی انشرب (۲۰۱۵)
 شرح معانی الآثار (٤/ ٢٤١) ومسند احمد (٣/ ٢٢٩) وصحیحـ

# (۱۱) كتاب الأشربة پينے كے مسائل

فرمان بارى تعالى:

﴿ إِنَّهَا الْعَمْرُ وَالْمَيْمِ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجُّسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ ﴾

[٥/ المائده: ٩٠]

"بات يمى ہے كەشراب اور جوا اور شرك كے ليے نصب كردہ چيزيں اور فال كے تيرسراسر گندے ہيں، شيطان كے كام سے ہيں۔"

### فرمان نبوي مَالِيْكُمْ:

"أَنَّ النَّبِيَّ مَكُلُكُمُ أَهُمَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ."
" نَي رَيم مَنَّ الْمُنْ اللهِ مِنْ مِنْ سَالَس لِينَ اوراس مِن چوكن سے منع فرمایا ہے۔"
فرمایا ہے۔"

ابـوداد، كتاب الاشربة ، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه (٣٧٢٨) وابن ماجه (٣٤٢٩) والترمذي (١٨٨٨) اسناده صحيح ، ارواء الغليل (١٩٧٧)

### نشه آور برتنول میں نبیذ بھگونے کی ممانعت

### دواجناس كوملا كرنبيذ بناناممنوع ب

عَنْ جَابِرِ وَ اللهِ أَنَّهُ نَهِى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيْعًا . 3

"حضرت جابر دلائن سے مروی ہے کہ رسول الله مَلَّ الْمُنْ الله عَلَیْ الله مَلَّ الله مَلَّ الله مَلَّ الله مَلَّ کا کشا نبیذ بنانے سے اورای طرح تر اورخشک تحجور کا اکشا نبیذ بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔"

البخاري، كتاب الاشربة، باب ترخيص النبى مختم في الاوعية والظروف بعد النهى (٥٩٢) مسلم كتاب الجنائز، باب استئذان النبى مختم عزوجل في زيارة قبر امه (٩٧٧) البخاري (٥٩٥٥) احمد (٦/ ١٣١).

البخارى، كتاب الاشربة، باب من رأى أن لا يخالط البسر والتمر (١٧٢٥) ومسلم البحراري، كتاب الاشربة، باب من رأى أن لا يخالط البسر والتمر (١٨٧٦) ابن ماجه (٣٣٩٥) والترمذي (١٨٧٦)

ك كتاب الاشرية

توضیع: امام نووی مینید فرماتے بیں کدوو مختلف جنسوں کا اکٹھا نبیذ بنانے کی ممانعت کا سب یہ ہے کہ اس سے جلدنشہ پیدا ہو جاتا ہے البتہ ائمہ فقہا اس بات پر مختلف بیں کہ آیا یہ صدیث کراہیت کے لیے ہے مانعت حرمت کے لیے ہے حدیث سے ظاہر حرمت بی معلوم ہوتی ہے۔ •

مشکیز \_ اورصراحی کومنه لگا کر پانی چینے کی ممانعت عَن أَبِی هُرَیْرَةَ وَ اللهُ مُن فِی النَّبِی مَلِیکا أَنْ یُنْدرَبَ مِن فِی النَّبِی مَلِیکا أَنْ یُنْدرَبَ مِن فِی النَّبِی مَلِیکا أَنْ یُنْدرَبَ مِن فِی النَّبَی مَلِیکا أَنْ یُنْدرَبَ مِن فِی النَّقَاءِ . 3

" حضرت ابو ہر یہ اللہ ہے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی

کریم مُلِّ اللّٰہ نِ مُشکیزے کے منہ ہے پانی پینے کی ممانعت فرمادی تھی۔"

قبضیہ جے: مشکیزے اور صراحی وغیرہ سے منہ لگا کر پینے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ اباحت کی روایات بھی موجود ہیں جیسا کہ حضرت کبھہ ڈاٹھ کا کہتی ہیں کہ رسول اللہ مَلَّ اللّٰہ ہُونے ہوئے مشکیزے کے منہ سے میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہوکر فلکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے پانی پیا پھر میں نے (مشکیزے) کے منہ کو کاٹ (کربطور تیمک محفوظ کر) لیا۔ ہی ان طرفین کی روایات کے متعلق ابن جمراورا ہام نووی ہوگا الله فات ہیں کہ ممانعت کی احادیث حرمت پر نہیں بلکہ کراجت پر دلالت کرتی ہیں (لیمنی ضرورت کے وقت مشکیزے وغیرہ کے منہ سے بھی پیا جاسکتا ہے) ہے

البخاری، کتاب السرح مسلم للنووی (۷/ ۱۷۳) ونیل الاوطار (۵/ ۲۲۹) .
 الاشربة، باب الشراب من فم السفاه (۲۲۸ ۵) والترمذی (۲۷۲) وابوداود (۳۱۵ ۳) وابن ماجه للالبی ماجه (۲۳۲ ۲) واحمد (۲۸۵ ۲) مؤطا (۱۲۳۵) .
 کتاب الاشوبة ، باب الشرب قائما (۲۷۱۳) وابن ماجه (۳۲۲۳) والترمذی (۱۸۹۲) .
 فتح الباری (۱/ ۹۲) وشرح مسلم للنووی (۷/ ۲۱۲) ونیل الاوطار (۵/ ۲۸۱).

### المنهيات

چرنشه آورمشروب بیناممنوع ہے حضرت عائشہ فائش من میں مدوی ہے کہ رسول الله من فی نے فرمایا: "مردی ہے۔ "

ا شراب بیناممنوع ہے

حضرت ابن عمر فی است مروی ہے کہ رسول الله مَالَّةُ عَلَم نے قر مایا: " مرات این عمر فی الله می اللہ میں است کے قر مایا: " مراشہ آور چیز شراب مرام ہے۔ " ع

شراب کا سرکہ بناناممنوع ہے

حضرت انس بڑا تھئے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّيْظِ سے شراب سے سرکہ بنانے کے متعلق دریا فت کیا گیا تو آپ مَالِّيْظِ نے منع فرمایا۔

برتن میں سانس لینے کی ممانعت

حضرت ابوقادہ اللہ مالی ہے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللہ م

سونے جاندی کے برتنوں میں پینے کی ممانعت

حضرت حذیفه طالفی ہے روایت ہے کہرسول الله مَالَّيْنِ کم نے فرمایا: "سونے چاندی کے برتوں میں نہ ہواور نہ بی ان کے بیالوں میں کھاؤ کیونکہ دنیا میں بیرکافروں کے

البخاری، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ و لا المسكر (٢٤٢) ومسلم (٢٠٠١).
 (٢٠٠١).
 ٩ مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر و أن كل خمر حرام (٣٠٠٣).
 ٩ وابو داود (٩٧٣٩).
 ٩ مسلم، كتاب الاشربة، باب النهى عن التنفس فى الاناء (٥٦٣٠) ومسلم (١٩٨٣).
 ١٩٨٣) والترمذي (١٨٨٩).

ليے بيں اور آخرت من تمارے ليے بيں۔" 📭

ایک روایت ہے کہ آپ مَنَّا ﷺ ارشاد فرمایا: ''جو مخص چاندی کے برتنوں میں (کھاتا) پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔'

علاوہ ازیں اتنا ضرور ہے کہ اگر برتنوں میں تھوڑی بہت جاندی لگی ہوئی ہوتواس کی رخصت ہے جیسا کہ نبی اکرم مَثَّاثِیْتِم کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ مَثَّاثِیْتِم نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر جاندی کا تارلگوالیا۔ 3

## کھڑے ہوکر پیناممنوع ہے

حضرت ابو ہریرہ دلی تھؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظیم نے فر مایا:
" تم میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر نہ ہے اور جو بھول جائے وہ قے کر دے۔ " 4

حضرت علی و النی نے کھڑے ہو کر پانی نیا اور کہا: بلا شبہ لوگ کھڑے ہو کر بینا تا ہد لوگ کھڑے ہو کر بینا تا پہند کرتے ہیں حالانکہ رسول اللہ مَنَّ النِّمْ نے بھی اس کی مثل کیا ہے جو میں نے کیا۔ 
حضرت ابن عمر فی نیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مَنَّ النِّمْ کے زمانے میں چلتے ہوئے کھالیا کرتے تھے اور کھڑے ہوکرنی لیا کرتے تھے۔ 
ہوئے کھالیا کرتے تھے اور کھڑے ہوکرنی لیا کرتے تھے۔

بظاہر یہ احادیث مخالف محسوں ہوتی ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی میشید نے ان میں ایک عمدہ تظیق دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ممانعت کی احادیث حرمت پرنہیں بلکہ کراہیت پردلالت کرتی ہیں اور جواز کی احادیث کراہیت پرمحمول ہونے کا ثبوت ہیں لیعنی کھڑے ہوکر پینا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے اگروہ کھڑے ہوکر پی لے تواسے گناہ نہیں ہوگا۔ ج

البخاری، کتاب الاطعمة ، باب الاکل فی اناء مفضض (٥٤٢٦) ومسلم (٢٠٩٧) و الترمذی
 (١٨٨٩) و ابوداود (٢٧٢٣) و ابن ماجه (٣٤١٤)
 آنية الفضة (٦٣٤٥) و مسلم (٢٠٦٥) و احمد (٦/ ٣٠١)
 البخاری، کتاب فرض
 الخمس، باب ما ذکر من درع النبی مختیم و عصاه و سیفه و قدحه و خاتمه (٣١٠١)

مسلم، كتاب الاشربة، بآب كراهية الشرب قائما (٢٠٢٦)\_

⑤ ابوداود، كتاب الاشربة (۳۷۱۸) . ⑥ ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الاكل قائما . (۳۳۰۱) وصحیح ابن ماجه (۲۱۲/۱۱) والترمذی (۱۸۸۰) . ⑦ فتح الباری ۲۱٦/۱۱ .

ك كتاب الاشرية

علاوہ ازیں آب زم رسول الله مَا لَيْنَا كُمْرے ہوكر پياكرتے تھے۔ 🗈

ایسے برتنوں میں پینے کی ممانعت جن میں جلدنشہ بیدا ہوجاتا ہو

ا۔ کدوے بنا ہوا منکا

۲\_ رغن کیا ہوا برتن

۳۔ پرانا سبز منکا

س محبور کے تنے کو چیر کر بنایا ہوا برتن ۔ 🕰

البخارى، كتاب الاشربة، باب الشرب قائما (٥٦١٧) ومسلم (٢٠٢٧) والترمذى
 (١٨٨٢) عند البخارى، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (١٣٩٨) وابودًاود (٣٦٩٢).

# (۱۲) کتاب الایمان والنذور قیموں اورنذروں کے مسائل

فرمان بارى تعالى:

﴿ وَاحْفَظُوا آیمانگُور ﴾. [٥/ الماند: ٨٩]

"اورائی قسمول کی حفاظت کرو۔"

﴿ يُوفُونَ بِالتَّذِي ﴾. [٧/ الدهر: ٧]

"اور (وه) مون نذر يوري كرتے جي۔"

#### فرمان نبوى مَالَيْتُكُمْ

"أَلْكَبَائِرُ ... وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ "
"كبيره كناه يه بي .... اورجموثي فتم ـ"

البخارى، الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس (٦٦٧٥)

"لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ."

" کناه کے کام میں نذر مانا اور پوری کرنا جائز نبیں۔"

مسلم، كتاب الندر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله (١٦٤١)

### فرع اورعتيره كي ممانعت

عَـنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ قَـالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ مَثْنَاكُمْ عَـنِ الْفَرَعِ وَالْعَبَيْرَةِ •

"سیدتا ابو ہریرہ دالین سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم مظافیق ا نے فرع اور عتیر ہ سے منع فر مایا ہے۔"

توضیع: (۱)"فرع"اوٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے جا ہمیت میں لوگ اینے بتوں کے لیے ذرج کرتے تھے۔

- (۲) بعض نے اس کی تعریف ہے کہ جاہلیت میں جب کسی آدمی کے سواونٹ ہوجاتے تو وہ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ اپنے بت کے نام پر ذریح کر دیتا تھا اس کوبھی وہ فرع کہتے تھے۔
- (۱) ''عتیر ''ابن اثیر نے لکھا ہے کہ امام خطائی مینیہ فرماتے ہیں کہ عتیرہ سے مراد وہ جانور ہے جسے جالمیت میں لوگ اپنے بتوں کے نام پر ذرج کرتے ادراس جانور کا خون بت کے سر پر بہادیتے تھے۔
- (۲) بعض کے نزدیک عتیرہ وہ جانور جس کور جب کے مہینے میں بت کے نام پر ذرج کیا جاتا تھا۔ (واللہ اعلم)

## شرکیہ دم کرنے کی ممانعت

عَنْ جَابِرِ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ مَلْكُمْ عَنِ الرُّقَىٰ فَجَآءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلْكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةً نَرْقِيْ بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَىٰ قَالَ فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرْى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ

<sup>●</sup> صحیح البخاری، کتاب العقیقة (٥٠٥١) سنن النسائی، کتاب الفرع والعتیرة (٤١٥١) مسلم، کتاب الفرع والعتیرة (٤١٥١) مسلم، کتاب الاضاحی (٣٦٥٢) الترمذی (١٤٣٢) ابوداود (٢٤٤٨) ابن ماجه (٤١٥٩) احمد (١٨٣٨) دارمی (١٨٨٢)\*

مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ. •

"سیدتا جابر دافتی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَا اَلَیْمُ اَلَیْمُ کے دم وغیرہ سے منع فرمایا ہے نیز آل عمر و بن حزم رسول الله مَا اَلَیْمُ کے پاس آئے اور انھوں نے کہا: اے الله کے رسول میرے پاس ایک منتر ہے جس کے ساتھ میں بچھو کے (وسنے) کا دم کرتا ہوں۔ بے شک آپ مَا اَلَیْمُ نے دم کرنے سے منع فرماویا پس میں نے وہ منتر آپ مَا اَلَیْمُ نے دم کرنے سے منع فرماویا پس میں نے وہ منتر آپ مَا اَلَیْمُ نے دم کرنے سے منع فرماویا پس میں منتر میں کوئی حرج محسوس کر بیش کیا تو نی اکرم مَا اَلَیْمُ نے فرمایا میں اس منتر میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا پس جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ پہنچا سکتا ہے وہ

تبوضیع: دم کرنا درست ہے جیسا کہ جرئیل علیہ اللہ خود جب بھی نی اکرم مَالیہ اللہ کی طبیعت ناساز ہوتی تو دم کیا کرتے تھے لیکن اس وقت تک جب دم شرکیہ الفاظ کے ساتھ نہ ہواور اگر اس دم میں شرکیہ کلمات ہوں تو ایسا دم حرام ہے۔ حضرت عوف بن مالک انجی فرماتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ مَالیہ کی فرمایا: ''مجھ پراپنے دم کے کلمات کو بیش کرو۔ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔' ع

### کائن کے پاس جانے کی ممانعت

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدِ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

''حضرت ابومسعودانصاری دالٹنئ ہے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں بیشک

و صحیح البخاری، کتاب الاجارة، باب کسب البغی والاماء (۲۱۲۱) مسلم (۲۹۳۳) ترمذی (۲۱۲۱) ابن ماجه (۲۱۵۰) ابن ماجه (۲۱۵۰) ابد دارد (۲۱۵۳) ابن ماجه (۲۱۵۰) احمد (۱۲۵۳) مؤطا (۱۱۷۳) دارمی (۲٤۵۵)\_

رسول اکرم مُثَاثِیَّا نے کتے کی قیمت ہے، زانیہ کے زنا کی قیمت ہے اور کائن کی مزدوری کی قیمت ہے منع فرمایا ہے۔'' توضیعے: مزید وضاحت کے لیے کتاب النکاح دیکھیں۔

### گنا ہوں ہے رکنے والا اصل مہاجر

عامر والتنافظ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو والتنافظ سنا وہ فرمایا: "مسلمان کر میں کے فرمایا: "مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔"

تبوضیہ: ہجرت انسان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے گویا مہاجر کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ وہ اللہ اوراس کے رسول کی محبت کی وجہ سے اپنا مال ومتاع اوروطن حجوز کر ایسی ہتی کی طرف چلا جاتا ہے جہاں وہ وین پر آسانی سے ممل کر سکے۔
لیکن اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منہیات سے رک جاتا ہے اوراجھائیوں کو کرنا شروع کرویتا ہے۔ (واللہ اعلم)

### نذر کی ممانعت

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ فَالَ نَهْ مَ رَسُولُ اللهِ مَقَطَمُ اللهِ مَقَطَمُ اللهِ مَقَطَمُ اللهِ مَقطَمُ عَنْ النَّذِ وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنَ

 <sup>●</sup> صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصی (۲۰۰۳) مسلم (۵۷)
 نسائی (۲۹۱۰) ابوداود (۲۱۲۲) احمد (۲۱۹۹) دارمی (۲۲۰۰)۔

''عبدالله بن عمر ولی خاسے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالِیَّا اِلَّمَ مَثَالِیَّا اِلَّمَ مَثَالِیَّا اِلَمَ مَثَالِیَّا اِلَمَ مَثَالِیَّا اِللَّمِ اللَّمِ الْمُعَلِّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ الْمُعِلِمُ الْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمِ اللَّمِ الْمُعِلِمُ الْمِلْمِ اللْمِلْمِ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُع

توضیع: نذر کے متعلق نبی کے ساتھ ساتھ اس کے اثبات کا پہلوبھی موجود ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ فرالھ نبا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مَا الله مَا الله کَا بِیْنِ نِی نِدر مانتا ہے تواسے چاہیے کہ وہ اس نذر کو پورا کرے اور جومعصیت کی نذر مانتا ہے وہ تافر مانی نہ کرے ( یعنی اس نذر کو پورا نہ کرے ) " تو بظاہر ان روایات میں خالفت ہے البتہ علائے کرام نے ان میں تطبق کی بیصورت پیش کی ہے کہ مال کے ماتھ نذر مانتا جا کر نہیں۔ البتہ دیگر نیکی کے کامول مثل نماز، روزہ وغیرہ کی نذر مانتا مائز نہیں۔ البتہ دیگر نیکی کے کامول مثل نماز، روزہ وغیرہ کی نذر مانتا درست ہے بلکہ اسے پورا کرنا باعث اجر وثواب ہے جیسا کہ آیت ﴿ يُوفُونَ بِاللّٰدَانِ ﴾ درست ہے بلکہ اسے پورا کرنا باعث اجر وثواب ہے جیسا کہ آیت ﴿ يُوفُونَ بِاللّٰدَانِ ﴾

اسحیح البخاری، کتاب الایمان والنذور، باب الوفاء بالنذر (۲۱۹۹) مسلم (۳۰۹۳)
 نسائی (۲۷٤۱) ابوداود (۲۸۲۰) این ماجه (۱۲٬۱۳) احمد (۵۰۲٤) دارمی (۲۲۳۵)

<sup>2</sup> بخاری، کتاب الایمان والنذور (٦٦٩٦)\_

<sup>3</sup> فتح الباري (۱۱/ ٥٨٥). سبل السلام (٤/ ١٨٩٨)\_

### المنهيات

سابقه منهیات سے رہ جانے والی منہیات کا ذکر

# (1) والدين كي قتم كها ناممنوع ب

رسول الله مَنَا اللهُ مَنا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنا اللهُ مَنْ اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللهُ مَنا اللهُ مَنْ اللهُ مَنا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ م

# (٢) غيرالله كي فتم الهانا حرام ٢

حضرت ابن عمر ولی نجائی کے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی نی فرمایا: ''جس نے اللہ کے علاوہ کسی آور کی قتم اٹھائی یقییناً اس نے شرک کیا۔''

اورایک روایت میں ہے:

" پس بقیناً اس نے کفر کیا۔"

نون: غیر الله کافتم اگر تعظیم کی غرض سے اٹھائی جائے تو الیں صورت ممنوع ہے البت اگر عام گفتگو میں فتم اٹھائی جائے وہ خواہ کسی کی ہوتو وہ لغو بات میں شار ہوگی جس کی پکڑ نہیں۔(واللہ اعلم)

(۳) رسول الله مَنَا لَيْمَ بِرِجْهُوٹ بُولنا حرام ہے حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹن سے مردی ہے کہ نبی اکرم مَنَا لَیْمَ اللہ فائن کے مایا: ''جس نے مجھ یر جان بوجھ کرعمذ اجھوٹ بولا اسے ابنا ٹھکانہ آگ میں

صحیح البخاری، کتاب الادب، باب من لم یر إکفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا
 (٦١٠٨) ومسلم (١٦٤٦) .
 صحیح ابی داود للالبانی ، کتاب الایمان والنذور، باب کراهیة الحلف بالآباء (۲۷۸۷) والترمذی (۱۵۳۵) .

> (۷۲) مسلمانوں پر ہتھیارا تھانا ممنوع ہے حضرت ابومویٰ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم مُنگافی ہے فرمایا:

رے بدی صلیان یہ ہم اسلمانو) پر ہتھیارا تھایا دہ ہم سے نہیں ہے۔ '

(۵) چغل خوری سخت حرام ہے

حضرت حذیفہ دالین نے بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم مَثَاثِیْم کوفر ماتے سنا ہے: ''چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔''

(١) زمانے كو براكہناممنوع ہے

سیدنا ابو ہر ریرہ دلی گئے سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ الْحَیْمُ نے فرمایا:
"الله تعالی فرماتے ہیں کہ ابن آ دم مجھے تکلیف پہنچا تا ہے وہ زمانہ کوگالی
دیتا ہے حالا نکہ میں ہی زمانہ ہول میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے میں
ہی رات اور دن کو ادلتا بدلتا ہوں۔" •

(2) انگور کوکرم کہنے کی ممانعت

حضرت ابوہریرہ داللہ اللہ میں ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ میں کرم تو مومن کا دل ہے۔' 🗗

(۸) ایخنس کو پلید (خبیث) کہنے کی ممانعت

حضرت عائشہ فاللہ اسمروی ہے کہرسول الله منا الله منا الله منا الله منا الله منا الله منا الله

صحیح بخاری ، کتاب العلم ، باب اثم من کذب علی النبی الله (۳۸ / ۳۸)-

صحیح البخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی کی من حمل علینا السلاح۔

البخارى، كتاب الادب، باب ما يكره من النميمة.
 كتاب التفسير في سورة الجاثيه ، باب وما يهلكنا الا الدهر (٦٥/ ٤٥).

صحیح بخاری، کتاب الادب، باب قول النبی عضی انما الکرم قلب المؤمن (۷۸/ ۱۰۲)۔

" تم میں سے کوئی شخص میہ نہ کہے کہ میرانفس پلید ہو گیا ہے بلکہ میہ کہے کہ میرادل خراب یا پریشان ہو گیا۔ " 📭

# (9) لات وعزى كى قتم كھانے كى ممانعت

حضرت ابو ہریرہ وہ الفیز سے مروی ہے کہ رسول الله مَثَلَ الْفِیْزِ نے فرمایا: "جو محض قتم کھائے اور کہے کہ قتم ہے لات وعزی کی تواسے تجدید ایمان کے لیے کہنا جاہے لا المالا الله ''

## (۱۰) قبروں پر جانور ذبح کرناممنوع ہے

حضرت انس والنفؤ بيان كرتے بين كدرسول الله مَنَافَيْتِم في فرمايا: "لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَام."

"اسلام میں عقر (قبر پر ذیج کرنا) نہیں ہے۔"

امام عبدالرزاق کہتے ہیں کہ (جاہلیت میں) لوگ قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے۔(اے عقر کہتے ہیں)

# (۱۱) جانوروں کے گلے میں کوئی تانت یا ہارڈالنے کی ممانعت

حضرت ابوبشر انصاری الله مَثَالِثَهُ نَهِ بِیان کیا کہ وہ ایک سفر میں رسول الله مَثَالِثُهُ اِکْمَ کَ مِی سَتِ کہ رسول الله مَثَالِثُهُ اِن قاصد (زید بن ساتھ تھے لوگ اپنی خواب گاہوں میں تھے کہ رسول الله مَثَالِثُهُ اِن قاصد (زید بن حارثہ) یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس محض کے اونٹ کی گردن میں تانت کا گنڈا مو یا یوں فرمایا: کہ جو گنڈا (ہار) ہو وہ اے کاٹ ڈالے۔

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</sup> 

 <sup>●</sup> صحیح البخاری، التفسیر فی سورة النجم باب آخرا یقسم اللات والعزی (٦٥/ ٥٣/ ٢)۔
 ● صحیح ابوداود، لـلالبانی، کتاب الجنائز، باب کراهیة الذبح عند القبر (٢٧٥٩)
 ابو داود (٢٢٢٢)۔

صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب ما قيل في الجر ونحوه في اعناق الابل ـ

(۱۲) جادوگروں کے پاس جانے کی ممانعت

رسول الله منافية في فرمايا:

''جو شخص کسی کائن ، نجومی وغیرہ کے پاس آیا ادر اس سے پچھ پوچھا تواس کی چالیس دن نماز قبول نہیں کی جائے گی۔'

(۱۳) بعض اشیاء سے نحوست بکڑنے کی ممانعت

رسول الله منافقي في فرمايا:

((لَا عَذُونِى وَلَا طِيَرَةً وَيُعْجِبُنِى الْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ)). "كُونَى بِيَارِى متعدى نهيس اوركونَى نوست پكُرْ نانهيس ب مجھے فال پند ب- يوچها كيا: فال سے كيا مراد ب تو آپ نے فرمايا: اچھى بات ."

صحيح مسلم ، كتاب الاسلام ، باب تحريم الكهانة واتيان الكهان]

صحیح البخاری، کتاب الطب، باب لا عدوی (۵۷۵٦) رمسلم، کتاب السلام، باب
 الطیرة والفال وما یکون فیه الشؤم-

كو كتب الطب

(۱۳) مختا**ب الطب** طب کےمسائل

فرمان باری تعالی:
﴿ فِیدُوشِهُ اَوْ لِلنَّاسِ ﴿ ﴾. [١٦/ النحل: ٦٩]

"اس (شهر) من لوگوں کے لیے شفا ہے ۔''

فرمان نبوى مَثَاثِينِكُم:

أَنَّ النَّبِى مَ الْنَّكِمُ لَهُ لَهُ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ
"" نبى كريم مَنَّ الْنَّيْرِ فَ ضبيث دواس (علاج كرنا) منع فرمايا ہے."
صحيح ابن ماجه للالبانى ، كتاب الطب، باب النهى عن الدواء الخبيث (٢٧٨٥)

### داغنے کی ممانعت

عَنْ عِمْدَ اللهِ مَكْ أَنْ مِن حَصِينِ وَكُلُلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَكُ أَنْهُ نَهْمَ عَنْ الْكَبِي قَالَ فَالْبَتَلَيْنَا فَاكْتُونِنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا. 

' معزت عران بن صين ﴿ اللهُ يَنْ سِي مروى ہو وہ بيان كرتے ہيں كه رسول اكرم مَال يُحَمِّلُ فَي مِنْ فرمايا ہوكا ہوكا ايك مرض ميں ہيں ہم بتال ہوكا ايك مرض ميں ہيں ہم من فرمايا ہو كہتے ہيں ہيں ہم بتال ہوكا ايك مرض ميں ہيں ہم في داغ لكوايا جربجي ہميں اس يمارى سے چھكاران موا اور نہ ہم اي مقعد كو يہنے ۔ ''

قسو صدید: آگ سے داغنے کو نبی اکرم مَالَّتُمِیْمُ نے ممنوع قرار دیا ہے البتہ بعض روایات میں ہے کہ آپ مَالَیْمُیْمُ نے داغا بھی ہے۔ جیسے نبی اکرم مَالَّیْمُیْمُ نے فرمایا: اگر تمعاری دواؤں میں شفا ہے تو چھے لگوانے اور آگ سے داغنے میں ہے لیکن آگ سے داغ کر علاج کرنے کو میں پند نہیں کرتا۔ ﴿ تو ممانعت والی روایات کو جواز کی روایات کے مقابل میں کراہت یرمحول کریں گے۔ ﴿

### خبيث اشياء سے علاج كى ممانعت

عَـنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ مَا اللهِ عَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُمْ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ. • الْخَبِيْثِ. •

"سیدنا ابو ہرریہ دافتہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم مَثَّا اَلْتُکُمُ مِنْ الْتُکُمُّمُ مِنْ الْتُکُمُّمُ مِنْ الْتُکُمُّمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

صحیح سنن ترمذی للالبانی، کتاب الطب، باب ما جاء فی کراهیة الکی (۲۱۳۸)
 سنن الترمذی (۱۹۷۲) ای صدیث کوعلام البانی نے می کہا ہے۔ ابو داود (۲۳ ۲۷) ابن ماجه، کتاب الطب (۲٤۸۰) احمد فی مسند البصريين (۱۸۹۹)۔

🕒 صحيح البخاري، كتاب الطب(٥٧٠٤) . 🏻 نيل الاوطار ٥/ ٢٩٥ـ

و صحیح سنن ترمذی للالبانی، کتاب الطب، باب من قتل نفسه بسم وغیره (۲۱۳٤) سنن ترمذی (۱۹۲۸) اس صدیث کوطلام البائی نے می کہا ہے۔ ابوداود (۳۳۷۲) ابن ماجه، کتاب الطب (۳٤٥٠) احمد باقی مسند المکثرین (۹۳۸۰، ۹۳۸۰)۔ توضیع: حرام اور خبیث اشیاء میں شفانہیں ہے حضرت ابن مسعود و النّیوَ کا قول ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حرام اشیاء میں تمھاری شفانہیں رکھی۔ 1

## جانوروں کے چہرے پرداغنے کی ممانعت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّوْرَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّوْرَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيِّ مَا لِيَّامُ أَنْ تُضْرَبَ. ﴿

"سیدنا عبداللہ بن عمر ملی الفیات مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم ملی الیکم جانوروں کے چرے پر داغ لگانے کو ناپیند کرتے تھے اور ابن عمر ملی الفیا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ملی الیکم نے چرے پر مارنے سے منع منع ملی مارے۔" فرمایا ہے۔"

ت وضیع: عرب جانوروں کو بطور نشانی واغا کرتے تھے رسول الله مَالْقَیْم نے چہرے کو داغنے ہے منع فر مایا داغنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لو ہے کی کوئی چیز آگ پر گرم کر کے اس کے جہم کے ساتھ رکھ دیتے جس سے نشان پڑ جاتا۔ اس عمل کورسول الله مَالَّيْمَ نے اس وجہ سے بھی ناپند فر مایا کیونکہ یہ عمل آگ سے ہوتا ہے اور آگ سے عذاب دینا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جا رُنہیں۔ (واللہ اعلم)

البخاري، كتاب الاشربة، باب شراب الحلواء والعسل (٥٦١٤) فتح البارى
 (٢١٠/١١) عند البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الوسم والعلم في الصورة
 (٥١١٥) -

### المنهيات

سابقه منهیات سے رہ جانے والی روایات کا ذکر

### (۱) شراب سے علاج کرناممنوع

سیدنا طارق بن سوید جھی والفنؤ نے نبی مَنَّالَیْمُ سے شراب کی دوا بنانے کے متعلق دریافت کیا تو آپ مَنَّالِیُمُ نِے فرمایا ''یہ دوانہیں ہے بلکہ بیاری ہے۔' 🗨

(٢)علاج كے ليے شركيه دم كروانا حرام ب

سیدناعوف بن مالک انجعی والفید فرماتے ہیں کہ ہم جاہیت میں وم کیا کرتے تھے ہم نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو آپ مالی درجھ پراپنے وم پیش کرو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔' ہ

Berger Berger

entre de la companya de la companya

مسلم، كتاب الاشربة، باب تحريم التداوى بالخمر وبيان انها ليست بدواء (١٩٨٤)
 والترمذى (٣٠٤٦) وابوداود (٣٨٧٣) واحمد (٤/ ٢١١) .
 باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (٢٢٠٠) وابوداود (٣٨٨٦).

# (۱٤) **کتاب اللباس** لباس کے مسائل

#### فرمان بارى تعالى:

﴿ فَالْ مَنْ حَرْمَ زِينَةَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ المُلاَمِ اللهِ اللهِ المَا المَالمُوا

#### فرمان نبوى مَثَالِثِينَمُ:

"عَنْ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ مَكْ لَمَ عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ."

"حضرت على والمنظمة سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں که رسول الله مَثَافِيْظِم فَلَمُ اللهُ مَثَافِیْظِم اللهُ مَثَافِیْظِم فَلِمُ اللهُ مَثَافِیْظِم اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِیْظِم اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِیْظِم اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِیْظِم اللهُ مِنْ اللهُ مَثَافِیْظِم اللهُ مِنْ اللهُ مَثَافِی اللهُ مَنْ اللهُ مَثَافِی اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَثَافِی اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِی اللهُ مَثَافِی اللهُ مِنْ اللهُ مَثَافِی اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

[مسلم، كتاب اللباس والرينة، باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر (٢٠٨٧]

## بال گودنے اور گدوانے کی ممانعت

"سیدناعون بن ابی جیفہ دا الی اسے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ (ابو جیفہ دا الی کو دیکھا انھوں نے کہا کہ نبی اکرم من الی کی نے دون کی قیمت اور کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا ہے اور سود لینے والے اور دیے والے پر بال گود نے اور گدوانے والی پر لعنت (جیجی دی۔ کی۔ "

توضیع: مصنوی بال لگواناممنوع ہے خواہ وہ کوئی ہی صورت کیوں نہ ہوجیا کہ ایک عورت آئی اور کہنے گئی کہ میری بیٹی کے کسی بیاری کی وجہ سے بال اثر کئے جی اس کی شاوی ہے لہذا کیا جس اس کے مصنوی بال لگواسکتی ہوں تو نبی اکرم مَثَا اِیُّا ہے فر مایا: ایسا کام کرنے والی عورت پرلعنت کی گئی ہے۔ الغرض ایسا کام کرنے والی عورت پرلعنت کی گئی ہے۔ الغرض ایسا کام کرنے والی عورتیں ملعون میں مزید و کیمنے کے لیے رجوع کریں کتاب النفیر کی طرف۔

#### قزع كى ممانعت

ابرداود، كتاب اللباس، باب الواشمة (۵۲۸۹) ابرداود، كتاب البيوع
 ۱۲۰۲۲) احمد في مسند المكثرين (۱۸۰۷) والكوفيين (۱۸۰۱٤).

<sup>🔵</sup> مسلم، كتاب اللباس (٥٦٥٥)ـ

صحیح البخاری، کتاب اللیاس، باب القزع (٥٤٦٦) مسلم فی اللیاس والزینة (٣٩٥٩)
 نسائی کتاب الزینة (٤٩٦٥) ابوداود کتاب الترجل (٣٦٦٢) ابن ماجه (٣٦٢٨) احمد فی
 مسند المکثرین من الصحابة (٤٩٢٨) ٢٧٣٢.

كتاب اللباس \_\_\_\_\_\_

ت وصید: "قزع" اس سے مراد ہے کہ سرکے بال کا منے وقت کچھ بال سرکے چھوڑ دیے جائیں اوران کو نہ کا ٹا جائے۔ امام قسطلانی مشاہد فرماتے ہیں کہ یہ مرداور عورت اور لوکے سب کے لیے مروہ ہے اوراس کی کراہت کا سبب سے کہ الیا کرنے سے یہود یوں کی مشابہت ہوتی ہے جو درست نہیں۔ 1

محرم کے لیے زعفران سے رنگا کیڑا پہننے کی ممانعت عن ابن عُمَر وَ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النّبِيُ مَلْكُمُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ تَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسِ أَوْبِزَعْفَرَانِ ﴿ اللّٰهِ مَاللّٰهُ مَا لَهُ مُولِي اللّٰهِ مَا لَهُ مُولِي عَفَرَانِ ﴿ اللّٰهِ مَا لَهُ مُعَلِّمُ مَا لَكُمُ مَا لَيْ اللّٰهِ مَا مُعَدِد اللّٰهُ مِن عَرِيلًا مُحَالِكُمُ مَا اللّٰهِ مَا مُعَدِد اللّٰهُ مِن عَرِيلًا مُولَى ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُعَدِد اللّٰهُ مِن مَا يَعْمُ مُولِي ہے منع فرمایا ہے۔ " منع فرمایا ہے۔ "

<sup>•</sup> تيسير البارى ٥/ ٥٣٠ - • صحيح البخارى، كتاب اللباس باب النعال السبية وغيرها (٤٠٤) مسلم، كتاب الحج (٢٠٢١) ابوداود، كتاب المناسك ((١٥٥٤) ابن ماجه، كتاب المناسك ((٢٩٢٣) احمد مسند المكثرين من الصحابة (٢٥٢١) موطا امام مالك كتاب الحج (٦٢٥) دارمى، كتاب المناسك (١٧٣٠) - • • صحيح البخارى، كتاب اللباس، باب الثوب المزعفر (٣٩٩٥) مسلم، كتاب الحج (٢٠٢١، ٢٠٢١) ابوداود، كتاب المناسك (١٥٥٤) ابن ماجه، كتاب الحج (٢٩٢٠، ٢٩٢١) احمد في مسند المكثرين من الصحابة (٢٥٥١) ابن ماجه، كتاب الحج (٢٢٥، ٢٩٢١) احمد في مسند المكثرين من الصحابة (٢٥٢١) المناسك (٢٧٢١) مؤطا كتاب الحج (٢٢٥) دارمى كتاب المناسك (٢٧٢١) -

مردوں کے لیے زعفران کا رنگ استعال کرنے کی ممانعت
عَنْ أَنَس وَ اللّٰهِ عَالَ نَهَى النّٰبِي مَا اللّٰهِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. 

"سیدناانس واللہ تا مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

# دوانگلیوں سے زیادہ رکیٹم پہننے کی ممانعت

عَنْ أَبِى عُشْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِآذَرْبِيْجَانَ أَنَّ النَّبِيِّ عُلْكَمَّ النَّبِيِّ عُلْكَمَّ النَّبِيِّ عُلْكَمَّ النَّبِيِّ عُلْكَمَّ النَّبِيِّ عُلْكَمَّ النَّبِيِّ عُلْكَمَّ النَّبِيِّ عُلْكَمَا وَصَفَ لَنَا النَّبِيِّ عُلْكَمَا النَّبِيِّ عُلْكَمَا النَّبِيِّ عُلْكَمَا النَّبِيِّ عُلْكَمَا النَّبِيِّ عُلْكَامًا النَّبِيِّ عُلْكُمَا اللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَفَعَ ذُهُ عَيْرً الْوُسُطِي وَالسَّبَابَةَ. ٤

"ابوعثان دان المحال مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں ہم کوسید نا عمر دائی نے خط کھا اس وقت ہم آ ذر با بیجان میں منے فرماتے ہیں نبی اکرم من المحیظ نے مردوں کوریشم پہننے سے منع فرمایا تھا سوائے استے کے اوراس کی وضاحت نبی اکرم منا شیخ نے نے دوالگیوں کے اشار ہے سے کی تھی اور زہیر راوی نے وسطی اور شہادت کی انگلی اٹھا کر وضاحت کی۔"

قسوضية: خالص ريثم مردول كے ليے حرام ہے اور عورتوں كے ليے حلال ہے جيا كه سيدنا على الرتضى والني بيان كرتے ہيں كه نبى اكرم مَنَّ النَّيْرَ نے جھے ايك ريشى

<sup>●</sup> صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب النزعفر للرجال (۵۳۹۸) مسلم، کتاب اللباس والزینة (۲۷۲۰) نسائی، کتاب الزینة (۵۱۲۱، ۵۱۲۲) نسائی، کتاب الزینة (۵۱۲۱، ۵۱۲۲) الزینة (۵۱۲۱).

<sup>☑</sup> صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب لبس الحریر وافتراشه للرجال وقدر ما یجوز منه (۵۲۱۸، ۵۲۱۷) مسلم، کتاب اللباس والزینة (۳۸۵) نسائی، کتاب الزینة (۵۲۱۸، ۵۲۱۷) ابن ماجمه ، کتاب المجهاد (۲۸۱۰) احمد فی مسند المبشرین بالجنة ۲۸۵، ۲۷۵)

ك كتاب اللباس \_\_\_\_\_

طلہ ہدیہ میں دیا تھا تو میں نے اسے پہن لیا لیکن جب غصے کے آثار روئے مبارک پر دیا۔ وہ البتہ مردوں کو چار دیا۔ وہ البتہ مردوں کو چار دیا۔ وہ البتہ مردوں کو چار الکیوں کے برابر ریشم استعال کرنے کی اجازت ہے جس کا آئندہ روایت میں تذکرہ موجود ہے۔

درندوں کی کھال کوبطور بچھونا استعال کرنے کی ممانعت

عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُمُ أَنَّهُ نَهْى عَنْ جُلُوْدِ النَّبِيِّ مَلْكُمُ أَنَّهُ نَهْى عَنْ جُلُوْدِ النِّبَاعِ أَبُ تُفْرَش. •

"سیدنا ابوالملی دانش ہے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مَلَّ الْمُرْجُمُ اللهُ اللهُ

# روزانه تنکھی کرنے کی ممانعت

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَعَفَّلٍ عَلَيْهُ مَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ مَعْظَمُ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًا. 

التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًا. 

• التَّرَجُّلُ إِلَّا غِبًا. 
• التَّرَجُّلُ إِلَّا غِبًا. 
• التَّرَجُّلُ إِلَّا غِبًا اللهِ مَعْفَلُ مِنْ اللهِ مَعْفَلُمُ عَنِي اللهِ مَعْفَلُمُ اللهِ مَعْفَلُمُ عَنِي اللهِ مَعْفَلُمُ عَنِي اللهِ مَعْفَلُمُ اللهِ مَعْفَلُمُ اللهِ مَعْفِلُهُ اللهِ مَعْفَلُمُ اللهِ مَعْفَلُمُ اللهِ مَعْفَلُمُ اللهِ مَعْفَلُمُ اللهُ اللهِ مَعْفَلُمُ اللهِ مَعْفَلُمُ اللهِ مَعْفَلُمُ اللهُ اللهِ مَعْفَلُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ ا

# مروں کوتصور وں سے سجانے کی ممانعت

عَنْ جَابِرِ وَهِ اللَّهِ مَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُم عَنِ الصُّورَةِ فِي

صحیح البخاری، کتاب الهبة، باب هدیة وما یکره لبسد صحیح سنن الترمذی، کتاب اللباس، باب ما جاء فی النهی عن جلود السباع (۱۸٤٤) طام البانی نے اس مدیث کوئے کها ہے۔ سنن ترمذی (۱۲۹۲) نسائی ، کتاب الفرع والعتیرة (۱۸۰۰) ابوداود، کتاب اللباس (۳۲۰۳) احمد مسند البصریین (۱۹۷۸) دارمی ، کتاب الاضاحی (۱۹۰۱)۔

<sup>●</sup> صحیح سنن ترمذی ، کتاب اللباس ، باب ما جاء فی النهی عن الترجل الا غبا (۱۸۲۵) علامه البانی نے اس مدیث کو گا کہا ہے سنن ترمذی (۱۲۷۸) نسسائی ، کتاب الزینة (۱۹۲۹) ابوداود (۳۲۲۸)۔

الْبَيْتِ وَنَهٰى أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ. 

"سيدنا جابر والنَّيْ ہے مردی ہے دہ بيان كرتے ہيں كہ نى اكرم مَلَّ الْفَيْلِم فَلَّ اللهُ اللهُل

قوضیع: جانداروں کی تصاویر کوبطور زینت گھرول میں رکھنا یا ایک تصویریں بنانا یکسر حرام ہیں جیسا کہ سیدنا ابن عمر فی انجانا ہے مروی ہے کہ رسول الله متافیق نے فرمایا: ''بلاشبہ جولوگ بی تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن انھیں عذاب دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا۔ کہ جسے تم نے بنایا تھا اب ان تصاویر میں جان ڈال کر انھیں زندہ کرو۔' و البتہ در دست یا دیگر جمادات جیسی غیر جاندار اشیاء کی تصویریں بنانا اور رکھنا مباح ہیں جیسا کہ سیدنا ابن عباس مخافی سے مروی ہے کہ رسول الله متافیق نے فرمایا: ''اگرتم ضرور میں کہ سیدنا ابن عباس مخافی سے مروی ہے کہ رسول الله متافیق نے فرمایا: ''اگرتم ضرور تصاویر رکھنا یا بنانا جا ہے ہوتو در خت اور غیر جاندار اشیاء کی بنالو۔' و

عارانگلیول سے زیادہ رہیم استعال کرنے کی ممانعت عن عُمَر عظی آنہ خطب بالنجابیة فقال نهی نیسی الله مظیم الله علی الله مظیم الله مظیم عن المحرید إلّا موضع إصبعین أو نکلاث أو أذبع . ◄ "سیدنا عمر الله عدم وی ہانعوں نے جابیہ مقام پرخطبہ پڑھاوہ بیان کرتے ہیں کہ نی اکرم مَالی کی اس مردوں کوریشی کیڑا پہنے ہے مع فرمایا

الم صحیح سنن ترمذی للالبانی ، کتاب اللباس ، باب ما جاء فی الصورة (۱۸۱۸) علامه البانی نے اس مدی باقی المسند المکثرین البرمذی (۱۲۷۱) احمد فی باقی المسند المکثرین (۱۲۷۱) احمد فی باقی المسند المکثرین (۱۲۰۱۹) - ۱٤٥٩۳، ۱٤۰۹۳) -

<sup>🛂</sup> صحيح بخارى، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة (٥٩٥١)\_

وصحیح البخاری، کتاب اللباس، باب من صور صورة کلف یوم القیامة ان ینفخ فیها الروح (۹۹۳) مسلم (۲۱۱۰).

صحیح سنن ترمذی للالبانی ، کتاب اللباس ، باب ماجاء فی الحریر والذهب (۱۷۹۱) علامالبانی نے اس صدیم کوئے کہا ہے۔ سنن ترمذی (۱۲۶۳) مسلم ، کتاب اللباس والزینة (۲۸۲۰) ابن ماجه (۳۵۹۳) احمد (۱/ ۱۵)]

مگر دوانگلیوں کے برابریا تنین یا جارانگلیوں کے برابر۔''

نیز اگر کوئی بیاری وغیرہ ہو جوریشم کے پہننے سے دور ہوسکتی ہے توریشی لباس پہنا جا سکتا ہے جیسے سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف اور سیدنا زبیر رہا ﷺ کو خارش کے مرض کی وجہ سے جوان دونوں کولاحق ہوگئ تھی۔ریشی کرتہ پہننے کی اجازت دی گئ تھی۔

# کھرے ہوکر جوتا پہننے کی ممانعت

عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ مَلْكُمُ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ مَلْكُمُ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائمًا. 3

"سیدنا جابر طالفیز سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم منافیز م نے کھڑے ہوکر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے۔"

قوضیم: بعض علائے کرام فرماتے ہیں کہ بیاس وقت کی بات ہے جب جوتا چڑے وغیرہ کا ہواور نتمے والا ہو عام جوتے چپل وغیرہ کھڑے ہو کر پہننے میں کوئی ممانعت نہیں۔(واللہ علم)

# خالص ریشی کیڑے بہننے کی ممانعت

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَلَيْ قَالَ إِنَّهَا نَهْى دَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَنِ

البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه -

الشَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيْرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيْرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. • الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. •

توصیع: خالص رئیمی کیڑا مردوں کے لیے حرام ہے نبی مَثَلَیْ یُکِیم نے فرمایا سونا اور رئیم میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ 2

## مردوں کے لیے سونا پہننے کی ممانعت

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ خَاتَمِ اللَّهِ مَا أَنَّهُ نَهم عَنْ خَاتَمِ الذَّهب 3 الذَّهب 3

''سیدنا ابو ہرریہ والٹینئے ہے مردی ہے وہ نبی اکرم مَالینیکم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ مَلِینیکم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ مَلَا اللّٰہِ مِنْ سے منع فرمایا ہے۔''

تبوضیع: مردول کے لیے سوتا استعال کرنا مطلقاً حرام ہے۔ سیدنا ابوموی رہائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَنَّ الْفِیْم نے فرمایا: ''سونا اور ریشم میری است کی عورتوں پر حلال کیا گیا ہے۔'' کے کیا گیا ہے۔'' کے اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔'' ک

سم کے رنگ سے خوب سرخ کیا ہوا کیڑا پہننے کی ممانعت

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا المُفَدَّمِ. 6

المحريح سنن ترمذى للالبانى، كتاب اللباس، باب الرخصة فى العلم و خيط الحرير
 العام البانى نے ال مدیث کوچے کہا ہے۔ احمد فى مسند بنى هاشم (٢٧١١)۔

<sup>💋</sup> احمد، ٤/ ٣٩٤:نسائي، ١٤٨٥؛ئرمذي، ١٧٢٠ـ

اللباس (٣٦٣٣) من كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب (٨١٠) سنن ابن ماجه، كتاب اللباس (٣٦٣) من ابن ماجه، كتاب اللباس ، باب ما جاء في الحرير والذهب (١٤٠٤) - ﴿ صحيح سنن ابن ماجه ، كتاب اللباس ، باب كراهية المعصفر للرجال (٣٦٠١) ال عديث كوعلام البالى نے مجمع كہا ہے -

كتاب اللباس = 224

"سیدنا عبدالله بن عمر دافخ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَلَ اللّٰہ فی مفدم سے منع فر مایا ہے۔"

قوضیع: مفدم اس کیڑے کو کہتے ہیں جو کم میں زنگ کرخوب سرخ کیا گیا ہوجیسا کہ
اس حدیث کے ایک راوی یزید کہتے ہیں میں نے حسن سے مفدم کے بارے میں سوال
کیا تو آپ مَنْ الْفَیْلِم نے فرمایا. "أَلْ مُشَّ جُ بِالْعَصْفَرِ" یعنی جو کیڑا خوب سرخ ہو کم کے
رنگ سے البتہ ہاکا سرخ رنگا ہوا ہوتو درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص نگافیا
سے مروی ہے آپ مَنَا اللّٰ الله فی محمد کے رفیع ہوئے کیڑے ہینے دیکھا تو فرمایا: "بید
کافروں کے کیڑوں میں سے ہیں ان کومت بہن۔" میں نے عرض کی میں ان کو دھو
ڈالوں؟ آپ مَنَا اللّٰ نِ فرمایا: "ونہیں ان کوجلاد ہے۔"

# معصفر لباس يهننے كى ممانعت

عَنْ عَلِيٍّ وَ اللهِ مَعْثَةُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ مَعْثَةً عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَر. • وَالْمُعَصْفَر. • •

"سیدنا علی الرتضلی و النظمی المرتفظ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَالِیْنِم نے رہیمی کپڑا اور رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے۔"

توضیع: "معصفر" ایسے کپڑے کو کہتے ہیں کہ جسے کسی خاص زردرنگ کی ہوئی سے رنگا گیا ہو۔ایدا لباس پیننے کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمروز اللہ کی اللہ من بہنو۔ کے یہ کپڑ ا اطراف مصر میں تیار ہونے والا کہ اس میں ریٹم کے دھا گے بھی استعال ہوتے تھے اس کو استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

المعصفر
 المعرفر
 المعرفر

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة ، باب النهى عن القسى-

كتاب اللباس \_\_\_\_\_\_

# میاثر کواستعال کرنے کی ممانعت

''سیدناً براء بن عازب والثنؤے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول اگرم مَثَاثِیْم نے میاثر پرسوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔'' میں میں میں ایک میں ایک میں کہ استعمال کرے نے کو کہتے ہیں لیعنی

ت وضيع: "ميار" زين يا كاوے كاوپرريشم كا گدا استعال كرنے كو كہتے ہيں يعنى اينا گدا وغيره جس پرريشم كا كراچ ها ہوا ہواس پر بيضے سے منع فرما يا ہے۔

صحیح سنن ترمذی للالبانی ، کتاب اللباس، باب ما جاء فی رکوب المیاثر (۱۸۳۱) علام البانی نے اس صدیث کو میچ کہا ہے۔ سنن ترمذی (۱۸۳۱)۔

#### المنهيات

سابقه روایات سے رہ جانے والی منہیات کا ذکر

#### (۱) عورتوں جیسا لباس پہنناممنوع ہے

سیدنا ابو ہریرہ و گانٹوئئے سے مروی ہے کہ رسول الله مَنَّاثَیْوَم نے عورتوں جیسا لباس پہنے والے مرداور مردوں جیسا لباس پہننے والی عورت پر لعنت کی ہے۔

### (٢) شهرت كالباس بهنناممنوع ہے

سیدنا ابن عمر وطافخها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ الْخِیْمِ نے فرمایا: ''جس نے دنیا میں شہرت کا لباس بہنا الله تعالیٰ اسے قیامت کے ون ذلت کا لباس بہنا کمیں گے۔' ع

نوٹ: بیر حدیث نفیس اور عدہ لباس پہننے کے مخالف نہیں بلکہ عوام الناس کے لباس سے مختلف تکبراور فخر وریاء کے طوریر بہننے کی ممانعت ہے۔

# (٣) شلوار مخنول سے بنچے رکھناممنوع ہے

سیدنا ابو ہریرہ رظافی سے مردی ہے کہرسول الله مَا الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلِی الله عَلَیْ الله عَلَی الله ع

### عورتوں کا بہت باریک لباس پہننا حرام ہے

سیدنا ابو ہر رہ ہ الفیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا فیز کم نے فر مایا: '' جہنیوں کی دوقسموں کو میں نے نہیں دیکھا ایک وہ قوم جس کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے وہ ان کے ساتھ لوگوں کو

<sup>🕕</sup> صحيح ابي داود، كتاب اللباس، باب في لباس النساء (٣٤٥٤) وابوداود(٢٩٨)\_

صحیح ابن ساجه للالبانی، کتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثیاب (۲۹۰۵)
 وابن ماجه (۳۲۰٦)

البخارى، كتاب اللباس، باب ما اسفل من الكعبين فهو في النار (٥٧٨٧)\_

ماریں گے اور دوسرا الی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود نگی ہیں (دوسروں کو اپنی طرف) مائل کرنے والی ہیں اور (خود دوسروں کی طرف) مائل ہونے والی ہیں ان کے سر جھکے ہوئے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی مائند ہوں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو یا کیں گی اور بے شک جنت کی خوشبواتے اورائے فاصلے سے محسوس کی جاسکے گی۔ " 1

## (۵) ایک جوتا پہن کر چلنامنع ہے

سیدنا ابو ہریرہ دخالی کے سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اَلَّیْکُمْ نے فر مایا: ""تم میں سے کوئی مخص اَیک جوتا پہن کرنہ چلے، دونوں پاؤں کو پہنائے یا دونوں جوتے اتاردے۔"

(۲) سیاہ رنگ بطور مہندی استعال کرناممنوع ہے رسول الله مَا فَیْ اِللّٰمِ الله مِنْ فِیْ اِللّٰمِ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهِ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

'' آخری دور میں کچھتو میں ہوں گی جو کالا خضاب استعمال کریں گی جیسے کہوڑوں کی پوئیس ہیں وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں یا کمیں گئے۔''

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة ، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات (٥٨٥٥) ومسلم ، كتاب اللباس (٥٨٥٥) ومسلم ، كتاب اللباس والزينة (١٩) ـ 3 سنن ابي داود، كتاب الترجل ، باب ما جاء في خضاب اسود ـ

# (۱۵) كتاب التفسير تفيركمسائل

#### فرمان بارى تعالى:

﴿ وَمَا أَلْتُكُمُ الرَّسُولُ فَعُدُوهُ وَمَا نَهَا لَمُ عَنْهُ فَالْتَهُوا ﴾. [٩٥/ الحشر:٧]

"اور جوشميس رسول دي اسے لياواورجس چيز سے تصيس روك دي
اس سے رك جاؤ۔"

#### فرمان نبوى مَثَاثِيَّتُم:

"نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ مَعْقَظَمُ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِ."
"رسول الله مَعَ فُر آن كساته وثمن كى زمين كى طرف سفر كرنے سے منع فر مایا ہے۔"

مسلم، كتاب الامارة، باب النهى ان يسافر المصحف الى ارض الكفار (٣٤٧٤)

# وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لَعَنَ اللّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَلِكَ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمْ يَعْفُوْبَ فَجَآءَ تُ فَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

"سیدنا عبداللہ بن مسعود طافیۃ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گدوانے والیوں اور بال کودنے والیوں پرلعنت کی ہے چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حن کے لیے سامنے والے دانتوں میں کشیدگی کرنے والیوں پرلعنت کی بیداللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں میں تندیلی کرتی ہیں ۔عبداللہ کا بید کلام بنی اسد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو ام یعقوب کے نام سے مشہورتی وہ آئی اور کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اس اس طرح کی عورتوں پرلعنت کی ہے؟ عبداللہ دی تی فرماتے ہیں کیوں اس اس طرح کی عورتوں پرلعنت کی ہے؟ عبداللہ دی تی فرماتے ہیں کیوں نہ میں ایس عورتوں پرلعنت کروں جن پررسول اکرم مُنافید ہی نے لعنت کی اور وہ عورتیں اللہ کی کتاب میں بھی ملعون ہیں پس ام یعقوب نے کہا اور وہ عورتیں اللہ کی کتاب میں بھی ملعون ہیں پس ام یعقوب نے کہا میں نہیں طی پس

<sup>●</sup> صحیح البخاری، کتاب تفسیر القرآن ، باب قوله ((ما افاء الله علی رسوله) (۲۵۰۷) مسلم (۲۹۲۳) ابن ماجه (۱۹۷۹) احمد (۳۲۸۷) دارمی (۲۵۳۳)\_

آپ دالته نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی '' جواللہ کے رسول شمص دیں وہ

لے لواور جس چیز سے شمص منع کریں اس سے منع ہوجا و'' توام یعقوب
کہتی ہے کیوں نہیں تو عبداللہ دالته والته نے کہا آپ منا تی ایک کرنے ایسا کرنے
سے منع فرمایا ہے۔ ام یعقوب کہتی جی جی خیال کرتی ہوں کہ تیری بیوی
ایسا کرتی ہے کہتے ہیں جاؤ اور دیکھو۔ پس وہ عورت گئی اور کوئی معیوب
چیز اس جی نہ دیکھی تو عبداللہ بن مسعود دالتی نے فرمایا: اگر میری بیوی
ایسا کرتی تو کیا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟''

### اولا د کے سبب والدہ کو تکلیف دینے کی ممانعت

صحیح البخاری، کتاب النفقات باب وقال الله تعالی ﴿ والوالدات يرضعن . ﴾ ـ

"الله تعالی نے فرمایا: اکی اپنے بچوں کو دودھ پلاکیں پورے دو سال اور بیاس کے لیے ہے جو مدت پوری کرنا چاہے۔ الله تعالی کا ارشاد بیما تعقم کون بھینے ہے جو مدت پوری کرنا چاہے۔ الله تعالی کا ارشاد بیما دددھ چیڑا تا تمیں مہینوں میں ہوتا ہے اور (سورۃ طلاق میں) فرمایا: اگرتم میاں بیوی دونوں آپس میں ضد کرد کے تو بیچ کو دودھ کوئی اور عورت دایہ) دودھ پلائے وسعت والے کو فرج کے مطابق وسعت کے مطابق کرنا چاہے۔ "بھند عُسر پیسرا" "ک اور بونس نے زہری کے مطابق کرنا چاہے۔ "بھند عُسر پیسرا" کی دورہ نے فرمایا ہے کہ ماں بیچ کے میان کیا ہے کہ الله تعالی نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ماں بیچ کی وجہ سے اس کے باپ کو پریشان کرے مثلاً کہ ماں کم کہ میں بیچ کو دورہ خوری عورت (دایہ) کے دورہ میں بیچ کو دورہ اس بیچ کی غذا کے موافق ہے دورہ میں نیادہ فرمای کے اور دوسری عورت (دایہ) کے مقابلے میں زیادہ فرمی کرستی ہے اور دوسری عورت (دایہ) کے مقابلے میں زیادہ فرمی کرستی ہے اور بیاس کے لیے جائز نہیں انکار کرنا۔ الله نے اس برفرض کی ہے۔ جب کہ والد اپنی طرف سے ہر دہ چیز اس کو دینے کے لیے تیار ہے جو الله دنے اس برفرض کی ہے۔

اورای طرح فرمایا کہ باپ اپنے بچہ کی وجہ سے مال کو نقصان نہ بہنچائے اس کی صورت ہے ہے مثلاً باپ مال کو دودھ پلانے سے رو کے اورخواہ مخواہ کو اورخواہ مخواہ کو دورھ پلانے کے لیے مقرر کر ہے۔ البتہ اگر مال اور باپ اپنی خوش سے کسی دایہ کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر یہ مقرر کر میں تو دونوں اپنی تو دونوں اپنی کریں تو دونوں پر بچھ گناہ نہ ہوگا اوراگر وہ والد اور والدہ دونوں اپنی رضامندی اور مشورہ سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو پھران پر بچھ گناہ نہیں ہوگا اور فصال کے معنی دودھ چھڑانا ہیں۔''

تسوضیح: امام طبری نے ابن عباس را الله است کا کیا ہے پہلی آیت ﴿ والوالدات برصعن ﴾ سے امام بخاری نے بیدلیل کی ہے مال کوایئے بیچے کو دودھ پلانا واجب ہے

یہاں صورت بیل ہے جب بچہ کی دوسری عورت کا دودھ نہ پیئے یا کوئی دایہ خربت کی وجہ سے نہ رکھ سکے اس آیت بیل ماؤں سے وہ عورتیں مراد ہیں جن کو خاوند نے طلاق دے دی ہو۔ توالی صورت بیل عورتوں کو دودھ پلانے کی اجرت خاوند کو دینی ہوگ۔ دوسری آیت بیل دودھ پلانے کی محت ذکر کی گئی ہے اس آیت کو اور سورہ لقمان کی اس آیت ﴿وَفِصَ اللّٰهُ فِی عَامَیْنِ ﴾ کو طلاکر سیدنا علی رفائی نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ شل کی محت کم سے کم چھ ماہ ہے۔ تیسری آیت بیل یہ ذکر کیا گیا ہے کہ خاوند دودھ پلانے کی اجرت اپنے مقدور، طاقت کے مطابق دے ،دودھ پلانے کی محت پورے دوسال اجرت اپنے مقدور، طاقت کے مطابق دے ،دودھ پلانے کی محت پورے دوسال ہے۔ اس سے زیادہ دودھ پلانا صحیح نہیں۔

# منافقین برنماز جنازه پڑھنے کی ممانعت

سیدنا عبداللہ بن عمر فی اللہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن ابی کا بیٹا رسول اللہ سَلَ اللہ عَلَیْ اوراس کے لیے عمل وفناؤں اوراس کے لیے عمل وفناؤں اوراس کے لیے

سنن ترمذی، کتاب تفسیرالقرآن، بآب من سورة التوبة (۲۰۲۳) بخاری (۱۱۹۰)
 مسلم (۷٤۱۳) نسائی (۱۸۷٤) ابن ماجه (۱۵۱۲) احمد (۱۵۵۱)

استغفار کریں آپ مَلَّ الْحَیْمُ نے اسے اپنا کرتہ دے دیا اور فر مایا: "جب تم عسل دینے سے فارغ ہو جا کو تو جھے خبر دینا" پھر آپ نے چاہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا کیں توسیدنا عمر دلالٹی نے فر مایا: کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا اس سے تو آپ مَلَا الله نے فر مایا: "جھے دو معاملوں میں افتیار دیا گیا ہے خواہ مغفرت ما گوں یا نہ ما گوں پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔" تو اس پر اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فر مایا: "کہ آپ ہر گزان پر نماز نہ پڑھیں اگر کوئی (منافق) مرجائے ان سے اور نہ کھڑے ہوں ان کی قبروں پر۔" پس آپ مَلَا لَیْنَا ہِمَا نَا اس کے بعد منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی۔ جنازہ پڑھنی چھوڑ دی۔

سرز مین مثمن برقر آن لے جانے کی ممانعت

''سیدنا عبداللہ بن عمر فی فی سے موہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من فی اللہ من فی اللہ من فی اللہ من فی اللہ من اللہ من فی اللہ من فی

توضیع: کتاب الجهاد میں اس کی مختصر وضاحت گزر چکی ہے۔ نیز قرآن مجید میں وارد مون وارد میں منہیات کو ہم نے مختصر طور پر ابتدائے کتاب میں نقل کر دیا ہے۔

سلم، كتاب الامارة، باب النهى ان يسافر المصحف الى ارض الكفار (٣٤٧٤) بخا
 ١٠ - ٢٠ ابوداود (٢٢٤٣) ابن ماجه (٢٨٧٠) المدد (٢٧٨٤) مؤطا (٨٥٥).

كتاب التفسير \_\_\_\_\_\_ كتاب التفسير \_\_\_\_\_

#### المنهيات

سابقہ منہیات سے رہ جانے والی منہیات کا ذکر (۱) تفسیر بالرائے کی ممانعت

سیدنا ابن عباس و النفوان سے مروی ہے کہ رسول اکرم مَثَالِیْ اِلَّمِ نَفَا اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِل ((.. وَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْمِهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). • ''جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کی لووہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔''

بغیرعلم کے تفسیر کرنے کی ممانعت

سیدنا ابن عباس جلی الله مروی ہے وہ بیان کے جیس که رسول الله من الله م

((... مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَ أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). 
("جس نے قرآن کی تغییر بغیر علم کے کی پس وہ اپنا ٹھانہ آگ میں بنائے۔''

<sup>🕕</sup> سنن ترمذي مع تحفة الاحوذي ٤/ ٦٥ وقال الترمذي هذا حديث حسن ــ

<sup>2</sup> ترمذي مع تحفة الاحوذي ٤/ ٦٤ قال الترمذي حديث حسن-

# (۱٦) کتاب الادب ادب کے مسائل

#### فرمان بارى تعالى:

﴿ وَلَا تَكُورُوا النَّفْسِكُمُ وَلَا تَتَالَوُوا بِالْأَلْقَابِ ﴿ ﴾. [29/ الحجرات: ١١]
"اورآپس من ايك دوسرے كوعيب ندلكا دَاورندكى كوبرے لقب دو۔"

#### فرمان نبوى مَنْ يَعْمَ:

"كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَعْ اللّهِ مَعْ اللّهُ مَعْدَهَا "

"رسول الله مَنَّ الْفَيْمَ (عشاء) سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے سے منع فرماتے تھے۔"

صحيح ابي داود للالباني، كتاب الادب، باب في السمر بعد العشاء (٤٨٤٩)

ہوجاتے ہیں اکھیڑتے ہیں تو آپ مَلَا لَیْکِمْ نے فر مایا جو جا ہے نور کو اکھیڑلے۔

# مردوں کو زعفران لگانے کی ممانعت

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهِلْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ مَعْدَةً عَنِ التَّزَعْفُرِ لِللهِ مَعْدَةً عَنِ التَّزَعْفُرِ لِللهِ مَعْدَةً عَنِ التَّزَعْفُرِ لِللهِ مَالِكِ وَهِلْهُ وَاللّهِ مَعْدَةً مَالِد مَالِد مَالِد مَالِد مَالِد مَالِد مَالِد مَاللهِ مَعْدَةً مَا لِنَا لَا تَعْفُر لِللّهِ مَالِكِ وَهِلْهُ مَاللّهُ مَالِكُ وَاللّهُ مَا لِللّهُ مَالِكُ مَا لِللّهُ مَا لَكُ مُلْكُونًا مَا لَا لَهُ مَا لِكُونُ اللّهُ مَالِكُ مَنْ اللّهُ مَا لِللّهُ مَا لَهُ مَا لِللّهُ مَا لِللّهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَا لِللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لِللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لِللّهُ مَا لِللّهُ مَا لِللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لِللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَعْلَمُ اللّهُ مَا لَا لَا لَهُ مَا لَكُ لَا لَهُ مَا لَا لَكُونُ اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَهُ مَالِكُ مَا لَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا لِكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

"سیدنا انس بن ما لک ر الله فی شیخ ہے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اکرم مَنَّ اللهُ فِی مردوں کو تزعفر کے استعال ہے منع فرمایا ہے۔"
موضیع: "تزعفر" ہے مراد زعفران کے رنگ کا استعال کرتا ہے بیمردوں کے لیے
حرام اور عورتوں کے لیے جائز ہے جیسا کہ کتاب اللباس میں گزر چکا ہے۔واللہ اعلم
دوسروں کی عورتوں بران کے خاوندوں کی غیر موجودگی میں داخل

### ہونے کی ممانعت

عَنْ مَوْلِي عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَ الْهُ أَرْسَلَهُ إِلْنِي عَلِي مَعْدِي عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ وَ اللهُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ وَ اللهُ فَأَذِنَ لَهُ حَتْمَى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلِي عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْحَظُم نَهَانَا أَوْ نَهِى أَنُ نَذْخُلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْحَظَم نَهَانَا أَوْ نَهِى أَنُ نَذْخُلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْحَظَم نَهَانَا أَوْ نَهِى أَنْ نَذْخُلَ عَلَى النِّسَاء بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْ وَاجِهِنَّ . 3

"سیدنا عمرو بن عاص دالفید کے غلام سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کوسیدنا عمرو بن عاص دالفید کے خطرت علی المرتضلی دالفید کی طرف بھیجا

صحیح الترغیب ، کتاب اللباس والزینة (۲۰۹۲)والبزار (۲۹۷۳)\_

② صحیح سنن ترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی کراهیة التزعفر والخلوق للرجال (۲۹۸۰) علامه البانی نے اس صدیت کوئے کہا ہے۔ مسنن تسرمذی (۲۷٤۰) بعضاری فی اللباس (۵۳۹۸) مسلم فی اللباس والزینة (۳۹۲۱) نسائی فی الزینة (۱۲۱۵) ابوداود فی الترجل (۳۲٤۷) احمد فی باقی المسند المکثرین (۱۳٤۷) ۔ ﴿ صحیح سنن ترمذی ، کتاب الادب ، باب ماجاء فی النهی عن الدخول علی النساء الا باذن ازواجهن (۲۹٤۱) ای صدیت کوئلامه البانی نے کے کہا ہے۔ سنن ترمذی ، ۲۷۰۳) احمد فی مسند المکثرین (۲۹۶۹) ای صدیت کوئلامه البانی نے کے کہا ہے۔ سنن ترمذی ،۲۷۰۳) احمد فی مسند المکثرین (۲۹۹۹)۔

تاکہ اس سے اجازت طلب کریں عمروبن عاص کے لیے اساء بنت عمیس کے پاس جانے کی تو حضرت علی دلائٹ نے اجازت دے دی (جو اساء کے شوہر تھے) پھر جب عمروا پنے کام سے فارغ ہوئے یعنی (جو کچھ کہنا سننا تھا کہہ س چکے) تو سوال کیا غلام نے عمرو بن عاص سے اجازت طلب کرنے کے بارے میں تو عمرو نے کہا نبی اکرم مَا اللّٰ اللّٰ نے اور قبل ہونے سے معورتوں پر ان کے خاوندوں کی اجازت کے بغیر داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔''

## ٹانگ پرٹانگ رکھ کرجیت کیٹنے کی ممانعت

عَنْ جَابِرِ وَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِخْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّ

"سیدنا جابر بنان نظر سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کدرسول اکرم مَنَافِیْنِم نے اشتمال الصماء اور ایک کپڑے میں گوٹھ مار کر بیٹھنے ہے منع فر مایا ہے اور اس بات ہے بھی منع فر مایا ہے کہ آ دمی ایک ٹا تگ دوسری ٹا تگ پر رکھ کر حیت لیٹ جائے (کیونکہ اس میں ستر کھلنے کا خدشہ ہے)"

تسوضیع: "اشتمال صماء" اور" احتباء" کی وضاحت کتاب الصلاة میں دیکھیں، البت ٹانگ پرٹانگ رکھ کر لیٹنا اس حالت میں منع ہے جبکہ ستر کھلنے کا اندیشہ ہو جب الی صورت نہ ہوتو لیٹنا درست ہے ۔حضرت عباد بن تمیم رڈائٹن این چیا ہے روایت کرتے ہیں کہ بے شک افعول نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَى کومسجد میں ایک ٹانگ پرٹانگ رکھ کر چت

<sup>●</sup> صحیح ترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی کراهیة فی ذلك (۲۹۳۰) علامدالیاتی نے اس صحیح ترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی کراهیة فی اللباس والزینة (۲۹۹۷) نسائی فی الرسنة (۵۲٤۷) ابوداود فی اللباس (۳۵۰۹) احمد فی باقی مسند المكثرین (۱۳۲۰۶) مالك فی الجامع (۱۶۳۸)۔

کتب الادب لینے ہوئے دیکھا۔ 🕕

عشاء سے قبل سونے اور ما بعد گفتگو کرنے کی ممانعت عَنْ أَبِیْ بَرْزَةَ مَالَٰ مُالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَا عَنْ اَنْهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِیْتَ بَعْدَهَا.

"سیدناابوبرزه دالین سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول اکرم مَالَیْقِمُ مُ نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے۔"

تہضیم: نمازعشاء کے بعد باتیں کرنے اور قبل از نماز سونے کوآپ نابند کرتے تھے لیکن علا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عشاء کے بعد باتیں کرنا مروہ ہے لیکن الی باتیں کرنا جائز ہیں جن میں خیر ہو بھلائی ہومٹلا دعوت و تبلیغ اور امارت و نظامت کی گفتگو وغیرہ کرنا جائز ہیں جن میں اگرم منافیق سیدنا کہ حضرت عمر میلائی ہیان کرتے ہیں کہ نبی اگرم منافیق سیدنا ابو بکر دلائی سے سلمانوں کے معاملات کے بارے میں رات گئے تک گفتگو کرتے رہے تھے۔ ج

وهوپ اورسائے کے ورمیان بیٹھنے کی ممانعت عَن ابْن بُرَیْدَةَ عَنْ أَبِیْهِ أَنَّ النَّبِیَّ مَا اللَّهٔ نَهٰی أَنْ یُفْعَدَ بَیْنَ الظَّلِّ وَالشَّمْسِ ﴾

"سیدنا بریده طالعی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیْم مَثَاثِیْم مِثَاثِیْم مِثَاثِیْم مِثَاثِیْم مِثَاثِیْم مِثَاثِیْم مِثَاثِیْم مِثْنِی کے درمیان جیسے سے منع فرمایا ہے۔"

توضیح: لینی اس طرح بیضے سے بدن کے ایک حصد پر دھوپ رہے اور ایک جھے پر سایداس لیے کہ یہ امرطبی نقط نظر سے معنر ہے اور بیاری پیدا کرتا ہے اور بیمانعت بھی

- 🕕 صحيح البخارى، كتاب الصلاة ، باب الاستلقاء في المسجد (٤٧٥) مسلم (٢١٠٠)ـ
- صحیح ابوداود، کتاب الادب، باب فی السمر بعد العشاء (٤٨٤٩) ال مدیث وعلام البانی (٢٤٣٥)۔
   البانی نے کی کہا ہے۔ ابو داود (١٤٢٢)۔
   الصحیحة للالبانی (٢٤٣٥)۔
  - النام ابن ماجه، كتاب الادب، باب الجلوس بين الظل والشمس (٣٧١٢).

تنزیبی ہے نہ کہ تحریمی اور بیبی میں سیدنا ابو ہریرہ والفی سے مروی ہے کہ میں نے آپ ما سے آپ ما سے آپ ما سے آپ کا سائے میں تھا اور کچھ بدن آپ کا سائے میں تھا اور کچھ بدن وھوپ میں تھا۔

اس روایت میں علما کا کہناہے احتمال ہیہ ہے کہ واقعہ ممانعت سے پہلے کا ہو۔ (واللہ اعلم)

# حارنام رکھنے کی ممانعت

عَنْ سَمُرَةَ وَ اللهُ عَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ أَنْ اللهِ مَلَىٰ أَنْ اللهِ مَلَىٰ أَنْ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ أَنْ اللهِ مَلَىٰ اللهُ مَلَىٰ اللهُ اللهُ مَلَىٰ اللهُ مَلْ اللهُ مَلَىٰ اللهُ مَلْ اللهُ مُلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ ا

برانام رکھنے کی ممانعت

عَنْ مُحَمَّدِ بَنْ عَمْرِ و بْنِ عَطَاءِ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِى بَرَّةَ فَقَالَتْ لِئَى رَيْنَ مُ اللَّهِ مَلْكُمَّ ابْنَتِى بَرَّةَ فَقَالَتْ لِئِي رَيْنَ اللَّهِ مَلْكُمَّ اللَّهِ مَلْكُمَّ اللَّهِ مَلْكُمَّ اللَّهِ مَلْكُمَّ اللَّهِ مَلْكُمَّ اللَّهِ مَلْكُمَّ اللَّهِ مَلْكُمَ اللَّهِ مَلْكُمَ اللَّهِ مَلْكُمَ اللَّهِ مَلْكُمَ اللَّهِ مَلْكُمَ اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

"محمد بن عمرو بن عطاء والنفئ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول اکرم مَثَّ النَّیْظِمَ نِی ایک بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول اکرم مَثَّ النَّیْظِمَ نِی بنت ابی سلمہ نے ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے اور میرا نام بھی برہ تھا آپ مَثَّ النَّیْظِم

ال صحيح ابوداود، كتاب الادب، باب في تغيير الاسم القبيح (٤٩٥٩) الم حدث كوطامه الباني في تغيير الاسم القبيح (٤٩٥٩) الم حدث كوطامه الباني في في الادب (٤٣٠٢) من الدب الأدب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح (٣٩٩٢) ابوداود في الادب (٤٣٠٢).

نے فرمایا: ندتم اپنی تعریف کرو بے شک اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے تم میں سے زیادہ نیک کون ہے لوگوں نے کہا پھر ہم کیا نام رکھیں ہیں نبی اکرم مَا اللہ اللہ فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔''

# کھلی جھت برسونے کی ممانعت

عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ نَهْ مَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَهُمُ أَنْ يَسْنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْح لَيْسَ بِمَحْجُودٍ عَلَيْهِ. 

''سيدنا جابر والفَّيُّ ہے مروی ہے وہ بيان کرتے ہيں که رسول اکرم مَالَّيُّ اللهِ مُن اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

تہضیم: اس لیے کہ ایس حجت پرسونے ہے دوسر ہے قریبی لوگوں کو اذبت پہنچی ہے کیونکہ ایسا کرنے میں ایک تو بے جائی ہوتی ہے جس کو کوئی بھی پندنہیں کرتا اور دوسرا پھھلوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے اگرایسی حجت پرسوئے گا تواگر رات نیند میں اٹھ کر چلنا شروع کر دے تو حجت سے نیچ گر کر اس کی موت ہو سکتی ہے یا ہڈی وغیرہ ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے ایسی جگہ پرسونے سے سرور کو نین نے منع فر مایا ہے۔

الادب (۲۸۳۹) مسلم، كتاب الادب (۲۱۳۹) .
 الادب (۲۸۳۹) .
 الادب (۲۸۳۹) .

#### المنهيات

سابقہ منہیات سے رہ جانے والی روایات کا ذکر

(۱) شہنشاہ نام رکھناممنوع ہے

سیدنا ابو ہریرہ طالفی سے مروی ہے که رسول الله منالی فیل نے فرمایا:

"قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جواپنا

تام ملك الاملاك (شهنشاه) ركھے-' 🗗

(۲) کسی کے گھر میں بغیراجازت کے جھانکناممنوع ہے

سيدنا ابو ہريره والنيئ كہتے ہيں رسول الله سَالِيْنَ فَي فَعْ مَايا:

'' اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں (کسی سوراخ یا جنگلے دغیرہ سے ) تم سے اجازت لیے بغیر جھا تک رہا ہوادرتم اسے کنگری مارد جس سے اس کی آئھ پھوٹ جائے تو تم یرکوئی سزانہیں ہے۔' ع

(٣) اجنبي عورت كے پاس تنهائي ميں جاناممنوع ہے

عقبه بن عامر والغيد بيان كرتے بين كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله

" (اجنبی ) عورتوں کے پاس (تنہائی) میں جانے سے بیچتے رہو۔ "

(4) تین آ دمی ہوں توان میں سے دوتیسرے کی برضامندی کے

بغير سرگوشی نه کریں

سيدنا عبدالله بن عمر والفيئان بيان كيا كدرسول الله مَالِيْنَ في مايا:

صحیح مسلم، كتاب الادب، باب تجریم التسمى ملك الاملاك وملك الملوك.

صحیح البخاری، کتاب الدیات، باب من اخذ حقه أو اقتص دون السلطان.

 <sup>◄</sup> صبحيت البخارى، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامراة الا ذو محرم والدخول على الشُّمُونِيةِ

كتاب الادب \_\_\_\_\_\_

'' جب تین آ دمی ساتھ ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دوآپس میں کانا پھوی نہ کریں۔'' 📭

### (۵) رشتہ داری کوتوڑ ناحرام ہے

سیدنا جبیر بن مطعم والینی سے روایت ہے کہ رسول الله مثل الله علی الله علی الله مثل الله مثل الله مثل الله من الله والله والله

## (۲) والدين كواذيت ديناممنوع ہے

سیدنا مغیرہ بن شعبہ را الله سے ردایت ہے کہ رسول الله منافیق نے فرمایا:

" بیشک الله تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کوستانا اور بیٹیوں کو زندہ
فن کرنا اور خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے کہنا لا، مجھے دے اور تمھارے
لیے ناپیند کیا یہ کہنا کہ یہ کہا گیا ادر فلاں نے کہا اور زیادہ سوال کرنا اور
مال ضائع کرنا۔ "

# (2) کسی مسلمان سے تین دن سے زیادہ ناراضگی رکھناممنوع ہے

سیدنا ابوابوب را الله است مروی ہے کہ رسول الله مَالَیْتُوَمِ نے فرمایا:

دو کسی مسلم کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین را توں سے زیادہ

چھوڑے رکھے وہ دونوں ملیں تو بیہ اس طرف منہ پھیرے اور وہ دوسری

طرف منہ پھیر لے اوران دونوں میں سے بہتر وہ ہے جوسلام میں پہل

کرے۔' •

# (۸) مسلمان کو چېرے پر مارنامنع ہے

سیدنا ابو ہریرہ والفی سے مروی ہے کہرسول الله مالفیلم نے فرمایا:

صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه .

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة ، ١٨ وتحفة الاشراف (٢/ ٤١١)-

صحيح مسلم، كتاب الاقضية (١٢) البخاري (٥٩٧٥)-

<sup>-</sup> محيح مسلم، كتاب البر والصلة (٣٥) وتحفة الاحوذي (٣/ ٩٨).

كتب الادب \_\_\_\_\_

# '' جبتم میں سے کوئی مخص لڑے تو چہرے سے بیچے۔'' (۹) غصہ کرنا ممنوع فعل ہے

سیدنا ابو ہریرہ دلالٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آدی نے کہا یا رسول اللہ! آپ مجھے وصیت سیجئے آپ منظی منظم نے فرمایا: ''غصہ مت کر۔'' اس نے کئی مرتبہ (سوال) دہرایا آپ منظم نے بہی فرمایا ،غصہ نہ کر۔' ع

(۱۰) اخوت ایمانی کونقصان پہنچانے والی اشیاء کی ممانعت

سیدنا ابو ہریرہ واللہ اسے مروی ہے کهرسول الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله

"ایک دوسرے پرحسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں ارادہ خرید کے بغیر بولی نہ بروھاؤ، ایک دوسرے سے ولی دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اورتم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بیج پر بیج نہ کرے اور اللہ کے بندو! بھائی بین جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے تقوئی پہاں ہے اور آپ اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ فرماتے ہے آدی کو برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر جانے، مسلمان کی ہر چیز مسلمان پرحرام ہے اس کا خون اس کا مال اوراس کی مرتبہ اس کا مال اوراس کی عرب نہیں ہیں ہر چیز مسلمان پرحرام ہے اس کا خون اس کا مال اوراس کی مرتبہ اسکاری ہر چیز مسلمان پرحرام ہے اس کا خون اس کا مال اوراس کی عرب نہیں۔ "

(۱۱) فوت شده لوگول کو گالی دینا ممنوع ہے سیدہ عائشہ ڈلائٹیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیْکِیَّم نے فرمایا: "مردوں کو گالی مت دو کیونکہ یضینا وہ اس چیز کی طرف پہنچ چکے ہیں جو

السلم، كتاب البروالصلة (١١٢) وتحفة الاشراف (١٠/ ٢٠٤)-

<sup>🕑</sup> صحيح البخاري (١١١٦)۔

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب ٣٢) وتحفة الاشراف (١٠/ ٤٥٦).

كتاب الادب \_\_\_\_\_

انعول نے آ مے بھیجا ہے۔' 🗨

(۱۲) لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ممنوع ہے

سیدنا بہر بن حکیم مالٹی اپنے باب سے وہ اس (بہر) کے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مَالِی کے فرمایا:

'' بربادی ہے اس مخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تا کہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہسائے ، بربادی ہے اس کے لیے چر بربادی ہے اس کے لیے چر بربادی ہے اس کے لیے ۔'' 2

# (۱۳) رائے پر بیٹھنے کی ممانعت

سیدنا ابوسعید خدری دانشن سے مروی ہے کہ رسول الله مَاللَیْم نے فرمایا:

"راستول پر بیٹھنے سے پر بیز کروصحابہ دی الذی نے عرض کیا ہماری مجلسول کے بغیر ہمارا گزارانہیں کیونکہ ہم ان میں باہمی بات چیت کیا کرتے ہیں آپ مالی نظیم نے فرمایا تو جب تم نہیں مانے (لیعنی عذر پیش کرتے ہو) توراستے کواس کاحق دو انھوں نے بوچھا اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا ، نگاہ نیجی رکھنا، تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا۔"

(سما)ظلم كرناحرام ہے

سیدنا عبدالله بن عمر والمانیات مروی ہے کہ بی کریم مَالیاتی نے فرمایا:
" وظلم قیامت کے دن اندھیرے ہول گے۔" •

محیح بخاری(۲۵۱٦) وتحفة الاشراف (۲/ ۲۹۳)۔

صحیح ابی داود للالبانی، (٤٩٩٠) ترمذی (٢٣١٥) السنن الکبری للنسائی، کتاب النفسیر (٤٠١)۔
 التفسیر (٤٠١)۔

<sup>🕕</sup> صحيح مسلم، كتاب الادب، باب تحريم الظلم

(۱۵) امارت کی درخواست اورحرص ممنوع ہے

سیدنا عبدالرحمٰن بن سمرہ راہی ہے سمردی ہے کہ نبی کریم مَثَالِیُّیْمُ نے فرمایا:

''اے عبدالرحمٰن بن سمرہ! بھی کسی حکومت کے عبدہ کی درخواست نہ کرنا
کیونکہ اگر شمیس بیہ مانتکنے کے بعد ملے گی تواللہ پاک اپنی مدد تجھے سے اٹھا
لے گا۔تو جان، تیرا کام جانے اوراگر وہ عبدہ شمیس بغیر مانگے مل گیا

۔ تو جان، تیرا کام جانے اوراگر وہ عبدہ شمیس بغیر مانگے مل گیا
۔ تو جان، تیرا کام جانے دراگر وہ عبدہ شمیس بغیر مانگے مل گیا

تواس میں اللہ کی طرف سے تمھاری اعانت کی جائے گی۔'' 📭

(۱۲) ہیچ میں قشم کھانے کی ممانعت

سیدنا ابو ہریرہ والنظامے مروی ہے کہ میں نے خود نبی کریم مَالَظِم کو بی فرماتے ہوئے سنا:

''(سامان بیچے وقت درکاندار کے ) قتم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے لیکن وہ قتم ، برکت کومٹا دینے والی ہوتی ہے۔'

(١٤) شراب بيخاحرام ہے

سیدہ عائشہ ولی خیانے فر مایا کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی مَلَ فَیْکِم معجد بین تشریف لے سے اوران کی لوگوں کے سامنے تلاوت فر مائی پھر فر مایا کہ''شراب کی تجارت بھی حرام ہے۔' 3

صحيح البخارى، كتاب الايمان والنذور، باب قول الله تعالى ﴿ لا يواخذكم الله باللغو في البيعية في

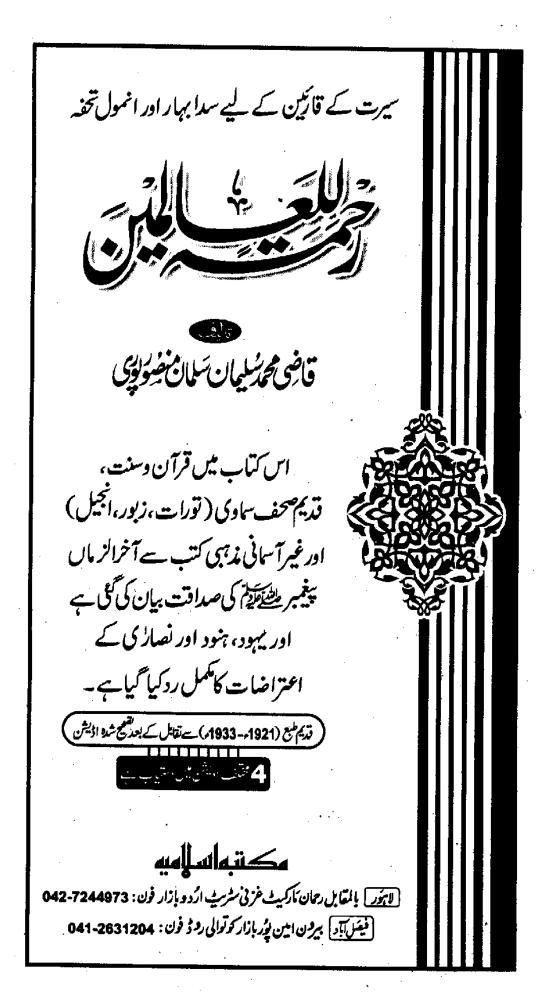

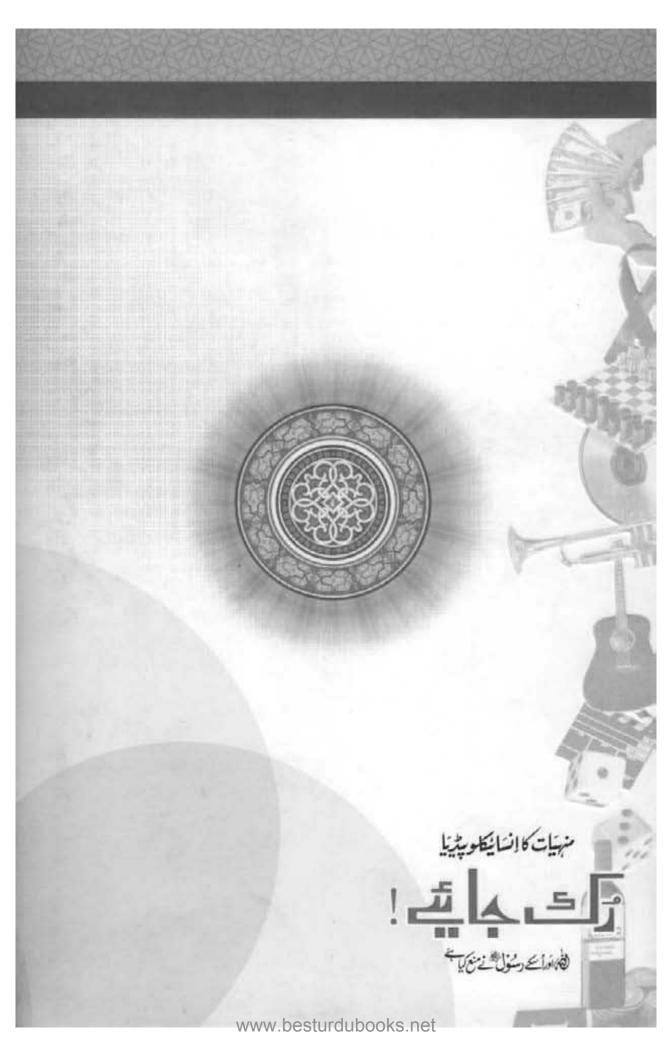